# فَنَ كُورُ بِالْقُورُ انِ مَنْ يَجَافُ وَعِيْنِ (پ٢٠،سودة ق٥٠) صرف قرآن سے تذكير - الله كاخوت ركھنے والوں كے لئے

حة اسلامك اكية مي مانچينركي نا درلمي پيشكش م



منقبت اصحاب رسول عالم حضرت الخاتم على لصلاة والسلام وتحية العالم



انرخامه محقق العصر، جستسك حضر علا مرا المرخال محمو الدائد وقد الدائد وقد الدائد وقد المرخ المرخ المرخ والدائد وقد المراح والدائد وقد المراح والمراح والمراح



فَلَ كِرْ بِالْقُرُ انِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْدِ (ب٢٦، سور لاقَ٥٥) صرف قرآن سے تذکیر۔اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لئے اسلامك اكسية يمي مانچسنرك نادرمسلمي پيشكش عظمت الاصحاب بببان ام الكثاب قرآن كريم منقبت ِاصحاب ِ رسولِ عالم حضرة الخاتم عليه الصلاة والسلام وتحية العالم جب ش (۱) سیریم کور ب حفزت ذاكثرعلا مبرخا لدمحسب ووصاحب وامتارا أياده وْارْ يكسسراسلامك اكسيدْ يى مانچسىر شائع كرده بمحود پېلىكىشىز،اسلامكىٹرسپ،لا ہور جامعه لميهاسلامية محسب ودكالوني ،شا بدره ، لا هور

جمسلة حقوق است عظمت الاصحاب في بيان ام الكتاب مصنف مستفت الاصحاب في بيان ام الكتاب مصنف مستفت المستفت والمترعلامة فالدمحود صاحب والمتراب الكتاب الشاعت دوم مستفت ٢٠٢٠ ء مفحات مستفحات مستفحات مستفحات مفتى محمد ومهيب ظفر والاستراب الألفاد المحبوزيك مفتى محمد و ببليكيشنز اسلامك فرست الامور المتحدد المتحدد ببليكيشنز اسلامك فرست الامور المتحدد المتح

( ملخ کے پتے

ر جامعه مليه اسلاميم محود كالونى ، نز د توحيد پارك ، شاهدره ، لا بهور فون: 633.23.87 - 0336/0300 جيلانى اكير كى جها نزيب بلاك ، علامه اقبال ٹا وَن ، لا بهور فون: 48.40.053 - 0300 شي جامع مجدستاك پورث روڈ مانچسٹر، يو \_ كے، پوسٹ كوڈ: M12 4DT

Jamia Islamia, Manchester M12 4DT, UK

Tel: 0044-787.715.1083, Mob: 0044-781.510.8503

ه مکتبه دارالعب روبازار، لا مور LG-20 ادبی طبیمه منشر، غزنی سٹریٹ، اُردو بازار، لا مور

فون: 042-37.32.15.26 / 0302-42.84.770

# عظمت الاصحاب في بيان ام الكتاب في المنظمة المام المنظمة المنظم

| R  | دمرت اساء دب ميل" سے بحواقدارف سيج         | 13 | بيش لفظ                                          |
|----|--------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|
|    | يد حضرت جعفر "بن الي طالب ( حضرت على "     | 11 | عالمي شطح پر دو دى مدعيا نِ اسلام بين            |
|    | کے ہمال) کا المیہ بیں                      | "  | باره سوسال سے دونوں کے ایک ہونے کی تمنا          |
|    | مفرت جعفر بالثنة ك شهادت مفور مالك         | "  | شيعه كاخلفاه خلاشه كايمان سانكار                 |
|    | ک زندگی می غزوه موجه میں ہوئی              |    | ایمان ایک فعل قلی ہے کی دوسرے کے                 |
|    | اس کے بعدان کا نکاح حضرت ابد بکر" ہے ہوا   | 11 | فعل قبى يرمطلع مونا كوئي آسان كامنېيى            |
|    | حضرت ابو بكر والثين كى وفات كے بعدان       |    | ای وجہ سے دو مدعیان اسلام بارہ سوسال             |
| "  | ے حفرت علی النافی نے نکاح کیا              | "  | ے ایک نہ ہو تکے                                  |
|    | حضرت فاطمه فظفا کی تیارداری خلیفه          |    | قرآن كريم كاسب سے زيادہ جملہ:                    |
| 11 | وتت حفرت الويكر ولأفؤ كاالميكر في ربي      | ٠, | ایا ایما الذین امنوا اکس ام محق کے لئے           |
|    | اسلام میں نکاح کا مدار ایمان پر ہے صرف     | "  | صادر نیس ہوسکتا ہاں جملے کا فرت کے فلاف ہے       |
| 15 | کلمہ گوہونے پرنہیں                         |    | خلفائ مُلْعد مُنْ أَلَيْهُمْ كاليمان جانے كى راه |
|    | ای پس منظر میں حضرت جعفر، حضرت             |    | جوعملا کامیاب ہوسکے                              |
| // | ابو بمراور حضرت على خذائية ايك تنص         |    | ان کے ایمان کو قرآن کے آئینہ میں                 |
|    | حضرت عمر والنفؤ كا تكاح حضرت ام كلثوم      |    | وا تعات سے دیکھئے                                |
| 11 | بنت علی ہے                                 |    | نظریات کی بجائے واقعات سے زیادہ                  |
|    | حضرت عثان بلاثية كانكاح حضرت رقياور        | "  | پخته کم ملتاب                                    |
| // | ام كلثوم زنجنات                            |    | قرآن كريم بين صرف احكام نبين واقعات              |
|    | ان نکاحوں کی راہ ہے ایمان ٹلٹہ کی وا قعاتی | "  | بھی بہت ہیں                                      |
| // | تصدیق ہے کی طرح انکارٹیس ہوسکتا            |    | صحابہ وی کھنے کے وقائع زندگی جو قرآن             |
|    | نظريات كى بجائے وا تعات                    | // | یں مذکور ہوئے                                    |
| 16 | اوقع فی النفس ہوتے ہیں                     | 11 | صحابه نفأتي كسوسائ كي بعض اجم واقعات             |

| 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _  | عظمت الاصحاب في بيان ام الكتاب                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| -     | حافظ ابن كثير بمنطة في ايك تيسرا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | قرآن میں تیس آیات                                                  |
| 19    | بيان کيا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "  | ان کے وقا کُع زندگی پر مذکور                                       |
|       | مولانا تھانوی میلیہ اے اس است کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "  | آئنده اوردس آیات بھی پیش کی جاسکیس گ                               |
| "     | جماعت قرار دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 | صحابہ کے بارے میں کئ مختلف علمی موضوع                              |
|       | The state of the s | // | فضائل صحابه، مقام صحابه اورعظمتِ صحابه                             |
|       | نزدیک بھی خیرامت کا خطاب اس ونت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | ن میں سب سے زیادہ اہم                                              |
| //    | کے ایمان لانے والوں سے تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | // | تقام صحابہ اللہ اللہ اللہ کا بیان ہے                               |
| "     | جنت دالوں کا حال پہلے لوگوں کی اکثریت ہوگی<br>ویکھ ویریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | نین دینی جماعتوں کا علم حدیث ایک                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | // | الحديث كااورد يوبنديون، بريلويون كا                                |
| #     | الأخِرِيُنَ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | بينوں دين جماعتيں مقام صحابہ كو                                    |
| 11    | ترجمه حضرت شيخ الهند مختلفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | // | ر آن سے تکھار کرسامنے لائیں                                        |
| 20    | ایمان کااظہار کرنے والے لوگوں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 | آعنازكتاب                                                          |
| 20    | برا کروه من کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 | منظمت الاصحاب في بيان ام الكتاب<br>منظمت الاصحاب في بيان ام الكتاب |
|       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 | ضور کی بعثت سے عرب میں ایک نی قوم آتھی                             |
| "     | کن کو کہتے ہیں اور آج تک کہدرہ ہیں<br>شیعہ گروہ شروع سے اب تک اقلیت میں ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | // |                                                                    |
| "     | سیعہ کروہ سرول سے اب تک اللیت یک ال<br>رہاہے اور اپنے آپ کو جھوٹا ہی کہتار ہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | // | خرى امت آئنده لوگوں كى پيشوائى كے لئے                              |
| "     | رہا ہے اورا ہے آپ و پورہ ہی ہورہ<br>ایران بھی پہلے ایک نی سلطنت ہی تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | ر امت ال قوم كا پهلا طبقه جنهيل                                    |
| "     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | صحابہ کہاجا تاہے                                                   |
| "     | الصحفرت عمر والنفؤ نے فتح کیا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | ن سے اگلاطبقہ تابعین اور ان سے اگلا                                |
| "     | ميشة قائم رہے والی حقیقت قائمہ اہلِ سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ľ  | م تابعين بنتائذ                                                    |
|       | ی ہیں اور پہ قیامت تک رہیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | ماجيعامن لهذالامة ال                                               |
| i can | حضرت عبدالله بن عمر و دلالثن کی روایت که<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | هرت شاه ولی الله اورمولا ناعبدالما جدوریا<br>                      |
| //    | ملم تین ہی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | بادی مینیا کار جمه قرآن ا                                          |

| 9  |                                                      | -  |                                                        |
|----|------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
|    | محابه عُلَقًا كان إلى؟ وَهِيَّ اللَّهُ عَنْكُمُ      |    | ارخ اسلام مى الفظ مسلم سے بعيث يى                      |
| 24 | وَرَضُواعَنُهُ كَانِم إِنْ وال                       | ,  | مراد لئے جاتے ہے ہیں                                   |
|    | مَحَابِهِ عُلَيْهِ كُونَ ثِمَا؟ أَذِلَّةٍ عَلَى      |    | مجالس المؤمسنين                                        |
| ,  | الْمُؤْمِينُينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكُفِرِيْنَ        | 21 | ک تیس آیات<br>ا                                        |
|    | محابه عُلَقِيم كون فين؟                              |    | بَلَىٰ آیت: ثُلَّةٌ فِمْنَ الْأَوَّلِيْنَO             |
| 25 | خلانت ارضى كاقرآنى وعده پانے والے                    |    | وَقَلِيْلُ قِنَ الْأَخِرِيْنَ                          |
|    | صحابه الله الله الله كان إلى؟                        | -  | اندرے جولوگ منافقت میں رے وقلیل تے                     |
|    | وَلْتَكُن مِنْكُمُ أُمَّةً يُلَحُونَ إِلَى الْخَيْرِ | ,  | تیس آیات اردو تراجم کے ساتھ بدیہ قار کمن               |
|    | محابه ثَنْكُمْ كُون إِنْ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ       |    | صحابة كون بين؟ الشيخ التَّذِيثُ اللَّذِيثَ             |
|    | امِنُوَا يِمَا آنْزَلَ اللهُ پر                      |    | امَنُوا كَ تَصَدِيقَ بِإِنْ وَالْمِ                    |
| 26 | نُوْمِنُ عِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا كَضِوالَ           | -  |                                                        |
|    | صحلبه نتافية كون بين؟معيارايمان قراروي               |    | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                |
|    | جان والمسيمة لل مَا أَمَنْتُهُ بِهِ                  | 11 | لِلنَّاسِ كَ تَصَديقَ بِإِنْ وَالْ                     |
|    | صحابه اللي كان بين؟ الله عن الله كارضا               |    | صحابه ريخ الين كون بين؟                                |
| 1  | چاہدالے _ يُرِيُكُونَ وَجْهَهُ                       | 22 | أُولِيكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهِمُ الْإِيمَانَ            |
| -  | صابكون بن؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ عِمَا             |    | صحابه المُكَدَّمُ كون إلى؟ فَأَلْقَلُ كُمُ مِنْهَا     |
| // | أُنْزِلَ إِلَيْكَ - كَاتَصْدِينَ بِإِنْ وَالِ        | "  | آگے ہیائے جانے والے                                    |
|    | صحابہ کون ہیں؟ حضور کے ساتھ نماز پانے                |    | صحابه المُكْتُمُ كون إلى؟ حَبَّبَ إلَيْكُمُ            |
| 27 | والے وَطَأَيِفَةٌ مِنَ الَّذِينَىٰ مَعَكَ            | // | الْإِیْمَیّانَ کی آسانی خبر پانے والے                  |
|    | صحابہ کون ہیں؟حضورگی معیت پانے والے                  |    | صحابه بْمَائِيْمْ كُون بِين؟ وَأَمَنُوا بِمُنَا        |
| // | وَالَّذِيْنُ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّادِ     | 23 | نُزِّلَ عَلَى مُحَتَّبُ إِ كَاتَصَدَ بِنَ بِإِنْ وَالْ |
|    | صحابه رند المين كون بير؟ جن كے تقوىٰ كواللہ          |    | صحابه ثنائق كون بين؟ الَّذِينَ سَبَعُونَا              |
| "  | خِتِولَ كِيا يَنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ           | // | بِالْدِیْمَانِ کیشارت پانے والے                        |
|    |                                                      |    |                                                        |

| 6         |                                                                            | لكتاب  | عظمت الاصحاب في بيان ام ا                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | امّنَ الرَّسُولُ عِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِ                                | اپانے  | صحابه بخافقة كون بين؟ افترارارضى                                                                                       |
| منا       | 28 زَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ * كُلُّ امَنَ بِأَر                            |        | پراسلامی نظام قائم کرنے والے                                                                                           |
| ,         | وَمَلْبِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ                                       | ئىلوقا | إن مَّكَنْهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الط                                                                             |
| 1         | المصابه بن اليم كون بين؟ جن كوالله تعالى _                                 |        | وَاتَوُا الزَّكُولَا وَآمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ                                                                        |
| <b>//</b> | کعبہ میں داخل ہونے کی خوشخری دی                                            | 1      | صحابه كون بين؟ نمازون مين خشوع پا                                                                                      |
|           | " لَتَنْخُلُنَّ الْمَسْجِلَ الْحَرَامَر إِر                                |        | واليفي صَلَاتِهِمُ خُشِعُوْنَ                                                                                          |
| 11        | شَآءَ اللهُ أمِنِيْنَ                                                      | يَّةً  | صحابه بْنَالَيْمْ كُون إلى؟ جَعَلْنْكُمْ أَنْ                                                                          |
| 18        | ر صحابہ کرام کے مختلف مراتب لیکن جنت کا                                    |        | وسطًا كآساني تفديق يان وال                                                                                             |
| "         | وعده سب ع و كُلَّا وَّعَدَ اللَّهُ الْحُسْلَمِ                             |        | ان كاايمان بهي ضائع نه موگا                                                                                            |
| - 1       | 76 126 146                                                                 | "      | وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمُ                                                                             |
|           | کعبہ میں داخل ہو گے پورے امن میں                                           |        | و من من الله عرب             |
| -         | صحابہ کون ہیں؟ ایمان کی پوری شان پانے والے                                 |        | الْهُوُّمِينِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ<br>الْهُوُّمِينِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ |
|           | وَيَرُدَادَ الَّذِينَ أَمَنُواۤ اِيۡمَانًا ايمان                           | -      |                                                                                                                        |
| ,         |                                                                            |        | صحابہ بنیائیڈ کون ہیں؟ جن کی بیعت کواللہ<br>• * یہ • * یہ • • • • • • • • • • • • • • • • • •                          |
| "         | میں زیادتی پانے والے<br>میں میں فریس                                       |        | نے قرآن میں اپنی بیعت کہا                                                                                              |
|           | ایمان کا نشان وافی که دوسرے نمازیوں کے                                     |        | لْمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ * يَكُ اللَّهِ فَوْقَ آيُدِيْهِمُ                                                           |
| //        | ساتھر ہیں۔ساتھ رہے والے                                                    | 1      | سحابہ بھالکتے کون ہیں؟ جن کے ایمان سا                                                                                  |
|           | ودوسرے نمازیوں کے ساتھ ندرہیں ان                                           |        | نے پرحضور کواپتی جان کے گھٹنے کا خطرہ                                                                                  |
| //        | کے ایمان کا اعتبار تہیں                                                    | - "    | بُهُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا كَاتْفِير                                                                                      |
|           | ورہ نصر میں جوق در جوق لوگوں کے داخل                                       | -      | منرت عرر فصنور منافقتام سے بوچھادہ کون                                                                                 |
| "         | ملام ہونے کی آسانی خبر                                                     | - 1    | ١٥ آپ نے فرمایا: اور عکم عن                                                                                            |
|           | نرت شاه عبدالقادر محدث د بلوی میشد.<br>نرت شاه عبدالقادر محدث د بلوی میشد: | _      | ارم الله واسر عكم في طاعته                                                                                             |
| 11        |                                                                            |        | نابكايان من صنور كايمان كاثركت                                                                                         |

| ~  |                                           |    | عظت الاسحاب في بيان ام الكتاب                                                    |
|----|-------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | : انگالمبيد يم يوسد يم دهل كانتي          | 33 | مى بە جىلىنى كەيدان كى اىدردنى ماك                                               |
| 39 | محابرك حنورك نمازيل شركت ايك نماز         |    | いいしょららり テンシベノーシ                                                                  |
|    | يبكردر كادك جوحنور كانماز عي ماته         |    | اخرئيں بوتى ليكن محابہ كے ايمان ك                                                |
| "  | يوت تقدوم ف يبلع مجابر ها يوكة إلى        |    | ترك من بديايكها النيك اعتوا                                                      |
|    | المكافرق ميسكمية ل واسال بينا يؤدول       | "  | ごう<br>こう<br>こう<br>こう<br>こう<br>こう<br>こう<br>こう<br>こう<br>こう<br>こう<br>こう<br>こう<br>こう |
| 40 | りがむれるか                                    |    | るようないないなんない                                                                      |
| T. | محابيك فنور نقطي كايمان يمريزك            |    | رر فاس لفظ: ١ ـ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ                                       |
| 41 | ايك بى "أحمن" ايمان شردونون               | "  | ٠ كتبن فافلويهم الإيمان                                                          |
|    | يعنياتيت                                  | "  | ال كالمبيعة شريعت بونجائي                                                        |
| "  | الناكالحضور كالمعيت يمل واخل كعبه جونا    |    | أوليك النينى المتحن الله فلوجاد                                                  |
|    | ئىرى مالم كەرەنقىخ                        | 35 | رالَغُوري                                                                        |
| 42 | اب يكعبى آئ نگ                            | "  | أوليك كتبني فألويه فالإيمان                                                      |
|    | しょぶいしんごう                                  |    | ان كاندراس طرح ايمان واش بواكران كو                                              |
| "  | de 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 36 | كفرادرنس لحلج نفرت بوئن                                                          |
|    | كمت مدين كستركافكاره                      |    | بي لوگ (محابه و في الله كا كروه                                                  |
| -  | شخالاسلام يجنيك كاليمال المروزيال         | "  | كبار ٤٠٠ أولِّيك جِزْبُ اللهِ                                                    |
|    | JE プラニー:                                  |    | الندئ جابا كددهاس سراض بوجائي                                                    |
| 4  | ユニカバスシアュニシャシリー おおかりいり                     | // | وَرَضُوا عَنْهُ                                                                  |
|    | آخوي آيت جحابه خالئة كانمازول يس          |    | الثدك دخاان                                                                      |
| *  | ان كاطلب دخوان الجي كي تصريق              | 37 | いょくていひょいつりさい                                                                     |
|    | にひにここでに知了るかい                              |    | الثداوراس كرمول كمعامله يمركى ك                                                  |
| 45 | ンバスでなからをとよった                              | "  | הנובל א<br>הובל א                                                                |
|    |                                           |    |                                                                                  |

عظمت الاصحاب في بيان ام الكتاب

|    |                                                          | Marian. |                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
|    | حضور منافظ کی نماز میں ایک جماعت                         | 46      | ١٠ _الله ان سے راضی _وہ اللہ سے راضی                               |
| "  | میں کھڑے ہونے والے صحابہ (الفائق                         |         | حضور مَا النَّافِينَ كَى وفات كے بعد ارتداد ك                      |
|    | حضور مَا يُعْرِمُ سے أيك درخت تلے بيعت                   | 47      | خلاف الخضف والصحابه الثاثيثان                                      |
| 58 | كرنے والے خوش نصيب والفائلان                             |         | صحابہ النَّلِيَّةِ كَلَ صَفْت - اَذِلَّةٍ عَلَى                    |
| A. | حضور مَنَاتِيْظِ کے ساتھ تمنام لائقِ ایمان               | "       | الْمُؤْمِنِيْنَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكُفِرِيْنَ                       |
|    | امور میں شرکت پانے والے صحابہ اللہ اللہ                  |         | ایک غلطی کا از الدر مرتد ہونے والا پہلے                            |
|    | ۲۲ _اللہ نے سیج کردکھا یا اپنے رسول مُنَافِیْقِمُ        | -       | منافق نه تھا                                                       |
| "  |                                                          |         | الله كاحضور مَنَّ يَقِيَّمُ كِ زمانه كِ لوگول سے                   |
|    | حضور مَالِیْظِ کی معیت میں شریک نماز<br>معمدہ ہ          |         | خلافت ارضى كاوعده                                                  |
| 62 | ہونے والے خوش قسمت<br>قام میں ایسان                      | _       | شيخ الاسلام بمؤاشة كاايمان افروزروش بيان                           |
|    | ز مین پر قابو،تمکنت اوراس پر جماؤ پانے<br>اسب خصف        |         | اس امت میں ایک داعی الی الخیر گروه کی                              |
| // | والمصحابه المثلثاث                                       |         |                                                                    |
| 63 | صحابہ ﷺ میں ایسا اتحاد کہ گویا وہ سب<br>آگ سے بچالئے گئے |         | بعد بیں آنے والے کے لئے پہلے مؤمنین                                |
|    | ا ل ح بي ح بي الله الله الله الله الله الله الله الل     |         | Origin                                                             |
| // | کر دلالت اوراس پرایک بدو کی تژپ                          |         | صحابہ جن انتخ کے روز مرہ کی قرآن میں کس<br>معابہ جن انتخا          |
|    | تصور مَنْ يَعْفِظُ يِرايمان لانے والوں كى تماز           | _       | حالت کی خبردی گئی<br>صحابہ انتائیز کے ایمان کی خواہش               |
| 66 | ورعفت كاايك نقشه                                         | 55      | علیہ تکالیا کے ایکال کا ۔<br>میں حضور منا لیٹی کا پنے آپ کو کھیانا |
|    | بىلى دور بىل مؤمنون اورمنا فقون كى كوئى                  | -       | عضور مَثَاثِيْمُ پراتري وحي اور پہلے نبیول کی                      |
| 67 |                                                          | -       | وحی پرایمان لانے والے                                              |
|    | للەتغالى نے سورہ المؤمنون میں مؤمنوں کو                  |         | تاریخ اسلام میں صرف دو وحی، تیسری وحی                              |
| 11 | چُ ايماني تمغه ديئ                                       | Ļ //    | كاكوئي تصورتبيس                                                    |

| _   |                                               |     |                                                      |
|-----|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| R.  | جسال ہم نشین در من اثر کرد                    |     | حضور مَلَيْظُم پرايمان لانے والے قرآن                |
| "   | مالت يس كوكى دعوى بغيروليل كمسموع نيس         | 69  |                                                      |
| . 5 | يرب ك دار الشفاء يس قرآن كالسخ                | "   | یا گلے ملمانوں پردین کے گواہ بتلائے گئے              |
|     | ے شفایاب ہونے والے                            |     | ۲۸۔ ایمان لانے والوں کے لئے اور                      |
|     | صحابه والمانين كاخوت، مساوات، حريت،           | 170 |                                                      |
|     | ديانت، صداقت معدالت، استقامت،                 | 1/7 | ٢٩_ايك آيت من دود فعدايمان لاف كاذكر                 |
| 77  | اطاعت رسول، انفاق، ایثار اور عبادت گزاری      |     | ۰ ۳- حضور مَثَلَّ فِيْمُ كَ سامنے سب صحابہ<br>پر منہ |
| -   | ہمارا تعلق صحابہ وہ اللہ اسلام                | 72  | ايمان کی فتح يا ڪِھ                                  |
|     |                                               |     | قرِ آن میں آخری اتری سورۃ ۱۱۳ سورہ نصر               |
| 11  | نہیں حضور مُزَافِیْظُم کی وساطت ہے ہے         |     | فوج درفوج دین میں داخل ہونے والے                     |
|     | صحابہ (ڈی ٹھٹی نے اقامت دین کی جدوجہد<br>پیکا | 74  | بعض آیات کے کئی کئی باربیان کرنے کی وجہ              |
| 11  | میں بڑی تکلیفیں اٹھا تیں                      |     | تحريك تنظيم ابلِ سنت ياكستان                         |
| 11. | صحابہ و اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا  |     | جام بورشلع و يره غاز سخان                            |
| //  | بمى لغزش نهآئی                                | 76  | تبعره-ازملك شير محمداعوان مرحوم                      |
| 11  | بورى دنيان صحابكوا بنامعلم اخلاق تسليم كيا    |     | مضمون ازمولانا سیدنورالحن شاه بخاری کی               |
|     | خالدين الوليد، ابوعبيده ، سعد بن الي وقاص     | //  | كتاب"الاصحاب في الكتاب" طبع ١٩٥٧ه                    |
|     | اور عمرو بن عاص الشيخان جيے جہاتگير،          |     | آپ نے اس کتاب کی کابیاں جیل سے                       |
| 11  | جہانداراورجہال آرا فوجی انہی سے نکلے          | "   | تنظیم اہلِ سنت لا ہور کے دفتر بھیجیں                 |
|     | حضور مَنَافِيْم كي وفات كي بعد صحابه نے       |     | اس وتت ملک شیر محمد خال صاحب اعوان                   |
|     | حضور کے پیغام کوروم کے محلوں، ایران کے        | "   | سابق صدر بلديكالاباغ وبال موجود تص                   |
| "   | آتشكدول اورافريقة كصحراؤل تك پهنچايا          | "   | ملك صاحب اعوان كابيان شروع                           |
| *   | ان کے دور خلافت میں دوسری بڑی بڑی             |     | درخت این کیل سے، شیخ اپنے مرید سے                    |
| "   | سلطنتين خلافت كى تاب نه لاسكيس                | //  | پیچانا جا تا ہے                                      |
|     |                                               |     |                                                      |

| 10 |                                                                       |       | )ب | عظمت الاصحاب فى بيان ام الكة                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------|
| 81 | حضرت شاه صاحب كا تقابلى استدلال                                       |       |    | دنیا کی غیرمسلم اقوام کهداشین:                                         |
| 11 | حبدال بيت كنام ع بغض صحاب ك شعلى                                      | 78    | (  | ارض وساءان کے انصاف سے قائم ہیر                                        |
|    | شہدائے کربلا کے نام سے مطاعن صحابہ                                    |       |    | اقل قلیل مدت میں بحر اٹلانک کےمش                                       |
| "  | ی مجاسیں                                                              |       | 1  | ساحل ہے بحرالکاہل تک                                                   |
|    | آل رسول پر کئے گئے مظالم کے عنوان                                     |       | -  | ۱۹۳۷ء میں برطانوی ہندوستان                                             |
| "  | 15 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                              | -     |    | ہندوؤں کے سب سے بڑے رہنما .                                            |
| 82 | خا قانی مندابراہیم ذوق کی اختلاط سے بیچنے<br>نصہ                      | 1     | 1  | تمام کانگرسیول کوعمر کی پیروی کامشوره د                                |
| // | كي نفيحت<br>تضرت شيخ الهند ميذاللة كي نفيحت                           |       |    | حضوراً نے وہ نشہ دین اینے پیروؤ                                        |
| ,  | عرب ہم ہیں ہے دین کے خلاف سے<br>و خص مجلس میں اپنے دین کے خلاف سے     | _     | 1  | المي قائم كرديا جس كوحضرت عيسيًّا -                                    |
| "  | ه منافق ہے                                                            |       |    | پیرووں میں دیکھانہیں جاسکتا                                            |
| // | نافق كى نماز جنازه نه پڑھنے كا قرآنى تھم                              |       |    | Aygus کی کتاب pology                                                   |
|    | ں کی قبر پر دعاء کے لئے کھڑے ہونے                                     | 71 // | -  | . God Free کامطالعہ کریں                                               |
| // | ل مما نعت                                                             |       | 6  | سروليم كي تعليم مين حضرت ابو بكر" كي توت                               |
|    | یعه کی بے تابانہ جرائت روضه مبارک                                     | 80    |    | رونیان<br>رازآپکاایمانِ رائخ تھا                                       |
|    | ں انہیں ساتھ نہ مانے کاعقیدہ<br>سیسی ساتھ نہ مانے کا                  |       | ز  | ریاپ ۱۰ بیان کی رویے سامنے لا۔<br>صحابہ کا مقام قر آن کی رویے سامنے لا |
| 02 | آن کریم میں ان کے لئے مغفرت<br>استار رہے                              |       |    | کابہ ہ ملک آران کا روست ہے۔<br>کی ضرورت ہے                             |
| 83 | ما تگنے کا حکم<br>مور کا مغفرت ما تگنے میں رحمت کا شوق                |       | 1  | ک سرورت ہے۔<br>مولانا سیدنورالحن بخاری نے''الاصحاب فی                  |
| "  | سور کا معظرت کا سے دیار مت کا موں<br>پستر کی بجائے اتی سے زیادہ مغفرت |       |    | الكتاب" بين بيرض ادا كرديا تفا<br>الكتاب" بين بيرض ادا كرديا تفا       |
| // | 100                                                                   |       |    | اللهاب بین کیاب اردو مین کیا، شاید عرفج                                |
| 11 | رت عر مرا یا غیرت اور جفور تر ایار حمت                                | _     | ,  | اس میں حاب اردد میں جو سابہ رب<br>میں بھی کسی نے نہ کھی ہو             |
|    |                                                                       |       |    |                                                                        |

|                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اكر حصرت ابو بكر وعمركي خلافت كواعتراض كا     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نبوت نے امامت کی اور غیرت پھر ہمہ تن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نشانه بنایا جائے تو پھر کیا جھی حضرت علی کی   | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبوت کے تابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خلافت بھی زیر بحث ندآئے گی؟                   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اس سے زیادہ سخت امتحال کسی کے ایمان کا شہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ر ی ہرادا میں بل ہے تیری ہرنگہ میں الجھن      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الله تعالى في اس رئيس المنافقين كى نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مری آرزومیں کیکن کوئی چھے ہے نہم ہے           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جنازه پڑھنے ہے نہیں روکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الله تعالى كى حفاظت كاحضور كى نظر پر بھى      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | منافقین کی قبر پر دعاء کے لئے کھڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| چېره (سوره طنه اسما)                          | //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ہونے سے بھی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حضوراً کے قلب مبارک پر الله کی عزت کا         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شیعه یعجیب سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| پېره (پ١٥، الاسراء ٤٥)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بابرتو كعز بيس موسكت اور اندرسوسكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لَقَلُ كِنُتَّ تَرُكُنُ إِلَيْهِمُ شَيْئًا    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بیں_اوروہ بھی صدیوں تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قَلِيْلًا (پ١٥،١٤ سراء٤٥)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت على بلاتنية كا فرض تھا كدان كوروضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضورگ پا کیزگ فطرت کاانتهائی نکته کمال        | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رسول عَيْنَ الْقِرْيَةُ مِن فَن نه مونے دیتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| آپ کی طبعی پا کیزگی کا اقتضاء بیر ہا کہ کفارو |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جب حضرت على اپنے ہاتھوں انہيں روضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مشركين كى طرف كوئى به چثم التفات نه هو        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رسول فالمالية والأمين وفنارب متصقواس ير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| آپ کی فطری پاکیز گی کمی آپ کومنافقین          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تصرت سيده فاطمه فاختاخاموش كيول ربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کی طرف ایک قدم جانے نددی تھی                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نفرت صديق و فاروق وهجنًا كى جلالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نیا کی بری سے بری ترغیب آ کھے پائے            | , "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نان كەبعدوفات بھى زندەملى پرغالب ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نبات میں ذرہ بھرلغزش نہ پیدا کرسکی            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کے اسداللہ الغالب ہیں کشیخین کی زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یاندر کھ دیں تو بھی اپنے فرض سے باز نہ        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وَل گا(سیرتالنبیّ)                            | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فات کے بعد بھی انہی کی حکومت چلتی رہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ئے کی نام نہاد امت کا بیالزام کہ آپ           | ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لیا آپ کے ہاتھ میں بھی خلافت کی زمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عاذ الله عمر بھر منافقوں میں گھرے ہے          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ئى بىمى؟<br>ئى بىمى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                               | نشانہ بنایا جائے تو پھر کیا بھی دھڑے علی کا خلافت بھی زیر بحث ندا ہے گا؟ حری آر زوجی کیاں کوئی تی ہے نہ ہم ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا حضور کی نظر پر بھی حضور کی نظر پر بھی حضور کے قلب مبارک پر اللہ کی عزت کا قلیم نظر پر بھی حضور کی قلب مبارک پر اللہ کی عزت کا قلیم نظر پر بھی کی نظر ہے گائے گا الاسراء 20) قیلیڈ (پ 10 الاسراء 20) قیلیڈ (پ 10 الاسراء 20) قیلیڈ (پ 10 الاسراء 20) قیل کی بھی آپ کی فطرت کا انتہائی نکتہ کمال مشرکین کی طرف کوئی ہے تی آپ کو منافقین مشرکین کی طرف کوئی ہے تی آپ کو منافقین آپ کو منافقین کی طرف ایک قدم جانے ندوی تی تھی آپ کو منافقین کی طرف ایک قدم جانے ندوی تی تھی آپ کو منافقین کی طرف ایک قدم جانے ندوی تی تھی آپ کو منافقین کی طرف ایک قدم جانے ندوی تی تھی آپ کو منافقین کی طرف ایک قدم جانے ندوی تی تھی از نہ کیا تھی نام نہاد امت کا بیدا کر تی کی نام نہاد امت کا بیدا کرائی کی تام نہاد امت کا بیدا کرائی کہ آپ کی نام نہاد امت کا بیدا کرائی کہ آپ کی نام نہاد امت کا بیدا کرائی کہ آپ | الله نظافت بهی نیر بحث ندآ ہے گی؟  الله نظافت بهی نیر بحث ندآ ہے گی؟  الله نتالی کی حفاظت کا حضور کی نظر پر بھی الله نظافت کی حفاظت کا حضور کی نظر پر بھی الله نظافت کا حضور کی نظر پر بھی پر وہ (پورہ طا اسمال)  الله نتالی کی حفاظت کا حضور کی نظر پر بھی پر وہ (پورہ طا اسمال)  الله نقل کی کٹ تؤ گئی الیہ ہم شکیسًا تقل کی کٹ تؤ گئی الیہ ہم شکیسًا تؤ گئی الیہ ہم شکیسًا تقل کی کٹ تو گئی کا اقتضاء بیر ہا کہ کفارہ آپ کہ طرف ایک نظری پاکیزگی بھی آپ کو منافقین مشرکییں کی طرف ایک تدم جانے ندویی تو بھی اپ کے کہ کہ کہ تا ہے کہ خارت کی بڑی بر کی جو کئی بیدا کر بھی ہے پائے کہ کہ کہ کہ تا ہے کہ بائے کہ |

| -6     | . :        |        | 10 0  |
|--------|------------|--------|-------|
| الكتاب | تی بیان ام | لاصحاب | عظمتا |

|     |                                                                                 |    | عدالا فابن براسب                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| "   | ٣ حضور کی ذاتی شرافت اورنفسی طہارت                                              |    | ایک نکتہپورے قرآن میں اس                     |
|     | ان قرآنی آیات کی روشی میں صحابہ کے                                              | 90 | درجه كاعتاب آلود خطاب كهين نبيس              |
| 95  | علومنزلت میں کوئی شبہیں                                                         |    | اس لئے کہ _ آپ اللہ کواس قدر محبوب           |
|     | ورنهمیں بتلایا جائے کہ:                                                         |    | ہیں کہ وہ آپ کوان میں چلے نہیں دیتا          |
|     | ا۔ جو قدرت آپ کو چار پانچ سال کی عمر                                            |    | ایمانی غیرت کوقطعا گوارانہیں کہ اللہ کے      |
|     | میں ان گند ہے لوگوں میں دیکھ نہیں سکتی وہ                                       |    | محبوب منافقتن مين كهرب ربين                  |
|     | آپ کوساری عمران منافقوں میں کیے چھوڑ<br>ر                                       |    | الله كى طرف سے آپ ظُفِظ كى عالم              |
| //  | عتی ہے؟                                                                         | -  | طفولیت مین نگهداشت                           |
|     | ۲_الله تعالی حضور کے قعود وقیام مجلس ومسجد                                      |    | آپ کے رضائی بھائیوں نے ایک دفعہ              |
|     | اور قلب ونظر ہر چیز پرکڑی نگرانی رکھتے<br>سے میں سر صبحہ نہ سر بھی ش            | ** | كفار كے جمع میں چلنے كا كہا                  |
|     | ہیں گرآپ کے منج وشام کے ساتھی ڈٹمن<br>میں کسریک نے                              | 00 | آپ کا کھلاا نگار کہ کوئی مجھے جانے نہیں دیتا |
| //  | خدا ہوں یہ بی نگرانی ہے؟                                                        | // | تغمير كعبه كے دنت كاايك دا قعه               |
|     | ۳۔ جو خدا حضرت یوسف کریم کو گندے<br>رہے اور نہیں کے کہیں میں جم کا میں          |    | آپ حفزت عبال کے ساتھ اس خدمت                 |
|     | بستر پرلیژانہیں دیکھ سکتا دہ اپنے محد کریم کا<br>کسیدوں کے بہت میں مکاری ہے ؟   | // | میں شریک تھے                                 |
| //  | کیے ناپاک بستروں پردیکھ سکتاہے؟<br>میں جنری کی زور تھی ای دی میں میں تا         | // | حضرت عباس النفظ نے آپ سے کہاتھا:             |
| - 1 | ۳۔ حضور کی فطرتی پاکبازی اور ذاتی<br>تقویٰ وطہارت اس شان کے ہوں تو آپ           |    | اجعل از ارك على رقبتك يقيك من                |
|     | عوی و طہارت ان سمان ہے ہوں و اپ<br>عمر بھر کیسے نا پاک ماحول میں رہ سکتے ہیں؟   | 1  | الحجارة. بيازار تجمي بقرول سے بچالے گا       |
| _   | مر بسریے ما پاک وں یں رہ تے ہیں:<br>گرتم یاران نبی پر مشق ستم سے باز نہ آؤ تو   | 1  |                                              |
|     | سرم یاران بی پر سس سے بار نہ او تو<br>جان لو کہ تمہاری آتش ظلم وستم سے اسلام کا |    | الله تعالى حضرات انبياء مُنظِم كاخود تكفل    |
| N   | بال وعد ہائی مسل اور اس من ما ما اللہ<br>درے کا بورا گھر بھسم مور ہاہے۔ آہ      |    | رائے ہیں                                     |
| 95  | نیس آیات کے اس انتخاب کا دلی شکریہ                                              |    | ۱_حضور کی ہرادا کی نگرانی اور ہر حالت کی     |
| "   | عزا كعرالله احسن الجزاء                                                         | 1  | ا بانی                                       |

# بيث لفظ

آلْتَهُ لُولِهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّا بُعُلاا

اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور دونوں چاہتے ہیں کہ ان اختلافات کی دیواریں گرجا ہیں۔اسلام کی پہلی تین صدیوں میں اسلام ایک ہی تھا، چوتھی صدی سے ہیں شیعہ کی حدیث کی سب سے بڑی کتاب ''کافی کلین'' وجود میں آئی۔ چوتھی صدی سے پندر ہویں صدی تک دونوں دعویداروں کے بہت سے علمی معرکے لگے کہ کسی طرح ہم دونوں ایک ہوجا میں لیکن ایسا نہ ہو پایا۔ آج بھی فریقین کے بہت سے عوام چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہوجا میں لیکن ایسا نہ ہو پایا۔ آج بھی فریقین کے بہت سے عوام چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہوجا میں لیکن ایسا ہونیں پاتا ،اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے تو ہیکوئی ایسی مشکل گھائی نہیں جس کو عبور نہ کیا جا سکے۔

شیعہ جس طرح حضرات خلفائے ٹلٹھ کے ایمان کی نفی کرتے ہیں اور اہلِ سنت سے ان کے ایمان کا ثبوت ما تکتے ہیں اس کی روسے ایمان ایک فعل قلبی ہے اور کوئی شخص دوسرے کے دل کی ہاتوں پریقینی طور پرمطلع نہیں ہوسکتا جب ایسا نہ ہو پایا تو بیقوم اختلاف کی ان بارہ صدیوں میں کہیں ایک نہ ہوسکی۔

اس پر یو نیورسٹیوں اور مدارس کے طلبہ کی طرف سے ایک بڑا سوال اٹھا کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو جملہ وارد ہے وہ "آگیے گا اگی ٹیٹ اُمنٹوا" ہے اور ایمان ہی ایک ایسافعل ہے جس کے معلوم کرنے کی کوئی قطعی راہ نہیں ۔ کئی غیر مسلم یہ کہتے سے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا کیا علیم و تھیم ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ جس جملے کو وارد کیا اس کے معلوم کرنے کی کوئی راہ مسلمانوں کوان کے قرآن میں نہیں ملتی ۔

انبی کولاجواب کرنے کے لئے میخفر کتا بچالکھا جارہا ہے کہ باہمی تصفیہ کے لئے اس

چھی حقیقت کی بجائے کوئی کھلی بات سامنے لائی جائے جس سے دونوں حلقوں میں کوئی کھلی بات سامنے آجائے ۔شیعہ دانشوروں نے اس گھاٹی کوعبور کرنے کے لئے تقیہ کرنے کی راہ نکالی اور اب تک شیعہ میں اختلافات میں جب بھی کوئی ہم آ جنگی ہوتی ہے وہ تقیہ کی راہ سے ہی ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ کاغذ کے پھولوں میں بھی خوشبومحسوس نہیں کی جاسکی۔

نظریات کی بجائے وا قعات سے زیادہ پخت علم ملت ہے

قرآن کریم میں صرف احکام نہیں واقعات بھی بڑی کثرت سے ہیں، یہ ہونہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم نے واقعات کے شمن میں کوئی الیں راہ نہ بتائی ہوجس سے کس کے ایمان کو جانچااور پر کھانہ جاسکے اور پھراس سوسائٹ میں جس میں صلح و جنگ کے ہیں معرکے لگے ہوں اور وہ عرب میں پہلی دفعہ سامنے آئی ہواور علمی طور پران کے پاس قرآن و حدیث کی لاکھوں ہوایات بھی موجود ہوں وہ ان میں قطعی علم کی کوئی راہ نہ پاسکے۔اس کے لئے ہم نے مناسب جانا کے نظریات کی بجائے ہم واقعات کارخ کریں اور قرآن کی روشنی میں صحابہ کے وقائع حیات پر اس طرح غور کریں کہ بیکا وش ہمیں کسی درجہ یقین تک پہنچادے۔

اس میں ہم نے ضروری سمجھا کہ صحابہ کے وقائع زندگی کو ہم تاریخ میں نہیں قرآن کے آئی ہے میں ہیں ہوری سمجھا کہ صحابہ کے وقائع زندگی کو ہم تاریخ میں نہیں اور ہمارے شیعہ احباب بھی اپنی بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی تاریخی اصطلاح کی روشنی میں صحابہ کرام کے قرآن میں ذکر کئے گئے ان کے وقائع حیات پرغور کریں تو ضروری نہیں کہ ہم اس گھائی کوعبور نہ کریا ہیں۔

صحابہ کی سوسائٹی کے۔۔۔وا تعات

سے حضرت اساء بنت عمیس (۔۔۔ ہے) کون تھیں؟ حضرت جعفر بن ابی طالب بڑا تھیں؟ حضرت جعفر بن ابی طالب بڑا تھیں اہلیہ۔حضرت بعضر جنگ مونہ میں شہید ہوئے تو ان کی بیوہ نے حضرت ابو بکر بڑا تھی ہے نکاح کرلیا۔حضرت ابو بکر بڑا تھی کی وفات ہو گی تو انہوں نے حضرت علی مرتضی بڑا تھی سے نکاح کرلیا۔حضرت فاطمہ بڑا تھیا کے ایام علالت میں بھی بہی ان کی خدمت کرتی رہیں۔ان وا قعات کی روشن میں آپ بھول کر بھی عقیدہ امامت اور تفضیل ائمہ کی بحثوں میں نہ پڑیں گے اور حضرت ابو بکر اور حضرت

علی ڈالفناکے مابین کسی طرح کی وشمنی ثابت کرنے کے دریے نہوں گے۔

┛۔اسلام میں نکاح کے لئے مرداورعورت دونوں کا ایمان پر ہوناضروری ہے۔

ماسوائے اہل کتاب کے اسلام میں مؤمن مرداور مؤمن عورت میں ہی نکاح ہوسکتا ہے۔ مؤمن اور کا فر میں نکاح منعقد نہیں ہویا تا۔

يَّا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوَّا إِذَا جَاءً كُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اللَّهُ اللَّهُ أَعُلُوهُ اللَّهُ أَعُلُوهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِولُ الللْمُولَّ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللِمُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ

(پ۲۸،المتحنه ۱۰)

ترجمہ: اے ایمان والو! جب آئی تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن جیوڑ کران کو جانچ لو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو مت پھیروان کو کا فروں کی طرف نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کا فروں کو اور نہ وہ کا فرحلال ہیں ان عورتوں کو۔۔۔( کا فراورمومن میں نکاح ہونہیں یا تا)

اس آیت کی روسے اس محم شرقی کا انکارنہیں کیا جاسکتا کہ نکاح کے لئے فریقین کا ایمان پر ہونا شرط ہے۔ قر آن کریم میں یہاں لفظ ایمان وارد ہے اور بینہ کہیں کہ فریقین میں اسلام ہی نکاح کے لئے کا فی ہے یہاں ایمان کا لفظ ہے اس کے بغیر نکاح اور ذبیحہ کے احکام نہیں چلتے۔ اب اس راہ ہے آئیں اور سوچیں کہ حضرت علی بڑا ٹھؤ نے اپنے بھائی حضرت جعفر کے شہید ہونے پر ان کی بیوہ کو حضرت ابو بکر بڑا ٹھؤ سے نکاح کرنے سے نہ روکا اس سے حضرت ابو بکر بڑا ٹھؤ کا ایمان ثابت ہوگیا۔

حفرت عمر بلانٹوز کا حضرت ام کلثوم بنتِ علی بلانٹوئے نکاح ہوا اس سے حضرت عمر کا ایمان ثابت ہوا۔ حضور مٹانٹوز کے اپنی دوبیٹیاں کیے بعد دیگر ہے حضرت عثمان بلانٹوز کے نکاح میں دیں اس نے ان کا ایمان ثابت ہوا۔ اب کوئی وجہ بیں جس سے اثناعشری شیعہ ان خلفاء تلشہ کے ایمان کا انکار کرسکیس، بیصرف مسائل نہیں واقعات ہیں۔ بیراہ ہے جس سے حقائق معلوم کرنا

بہت آسان ہوجا تاہے۔

معلوم ہوا کہ نظریات کی بجائے وا تعات زیادہ اوقع فی النفس ہوتے ہیں۔ سویہ وہ ہوا۔ ہے جس سے اہلِ سنت اور شیعہ آپس میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوسکتے ہیں اور اسلام کے دودعوید اروں میں اختلاف کی دیواریں یکسرگر جاتی ہیں۔

قر آن کریم میں صرف صحابہ کے حالات و دا قعات نہیں گذشتہ انبیاء کرام بیٹی کے بھی ہزاروں اصول و ہزاروں معرکے مذکور ہیں۔قرآن کا مطالعہ کرنے دالے کو ان کی رو سے بھی ہزاروں اصول و فروع ملتے ہیں ادران کو ایک ترتیب سے جمع کرنے سے اصول کی ہییوں کتا ہیں مرتب ہوجاتی بیں۔ پھران آیات کی اپنے موضوع پر دلالتوں کے بھی کئی پیرائے ہیں وہ عبارۃ النص ، دلالة النص ،اشارۃ النص ادراقتضاء النص سے لا تعداد قرآنی مسائل سامنے لار ہی ہیں۔

ال پسِ منظر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کرام دی گئی کے پھاپ وقا کع زندگی جو حضورا کرم منافی کی اس دنیوی زندگی میں واقع ہوئے اس طرح قار کین کے سامنے لاکیں کہ قرآن کی روشی میں ان کے ایمان وعمل کے پھی خاکے مش النہار کی طرح عوام کے سامنے آجا کیں اور اہلِ سنت اور اہلِ تشیع میں بیروزروز کی بحثیں، جلے اور مناظر سے یکسرختم ہوجا کیں۔ سرِ دست ہم تیں آیات کا ایک مرقع ان کے ترجمہ کے ساتھ بغیر کی تفییر کی بحث کے پیش کر دہے ہیں ان کے بعد ایک دو صفوں میں آپ ان تیس آیات کا حاصل بھی پڑھ سکیں گے۔ پیش کر دہے ہیں ان کے بعد ایک دو صفوں میں آپ ان تی ترقم کی روشی میں صحابہ کرام مختائی کی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو عقل و فہم سے محروم نہیں کیا تو قرآن کی روشی میں صحابہ کرام مختائی کی زندگیوں کا پورا تاریخی نقشہ سامنے نظر آجائے گا اور ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں اب تک ندگیوں کا پورا تاریخی نقشہ سامنے نظر آجائے گا اور ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں اب تک کی بیں ان سب کا از الہ ہوجاتا ہے۔

صحابہ کرام دی اُنڈ کے بارے میں مختلف عسلمی موضوع

 حدیث، دیوبندی اور بر بلوی ہیں۔ اگر وہ اپنے ہاں اپنے مدارس میں اپنی مساجد میں اور اپنے گھروں میں مقام صحابہ کوقر آن وحدیث کی روشن میں نکھار کرسامنے لے آئیں اور اے عام بیان کرتے رہیں تو شیعہ کی چوتھی صدی ہجری سے پندرھویں صدی ہجری تک عوامی حلقوں میں لگائی ہوئی فتنہ وفساد کی آگ میسر بجھ جائے گی۔

آسمان ہوگا سحسر کے نور سے آئینہ پوسش اور ظلمت رات کی سیاب پا ہوجبائے گ اس پرراقم الحروف عظمتِ صحابہ ڈفائی کی اس مختصر کتاب کا پیش لفظ ختم کرتا ہے۔ وقت نے مساعدت کی تو اسکلے اڈیشن میں دس اور آیات کا اضافہ بھی کیا جائے گا۔ مذکورہ تین جماعتوں سے دردمندانہ اپیل ہے کہ اس دور میں اپنی نئی نسلوں کو مقام صحابہ ڈفائی پر لاکرادر سمجھا کر باہمی اشتر اک عمل سے بہرہ مندفر ماسمیں۔

والسلام خيرالخنام

0000

# عظمت الاصحاب في سيان ام الكتاب آنحة مُدُيدُ الله عَلى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آللهُ خَيْدٌ أَمَّا يُشْرِ كُونَ... أَمَّا بَعُدُهِ

حضور مَلَّ النَّامَ كَلَ بعثت پرعرب سے نئ قوم اللی اور دیکھتے و کیکھتے وہ سارے عرب پر چھاگئی اور اب قیامت تک وہی ایک امت چلے گی، نہ کوئی اور نبی پیدا ہوگا اور نہ کوئی اور امت بنے گ۔ حضور اکرم مَلَّ النَّامِ نَا کہ میرے بعد کوئی نبی بین اور تمہارے بعد کوئی اور امت نبیس۔ حضور اکرم مَلَّ النِّم نے فرمادیا کہ میرے بعد کوئی نبی بین اور تمہارے بعد کوئی اور امت نبیس۔ انا آخر الانبیاء وانت م آخر الامم (سنن ابن ماج ص ۹۷)
ترجہ: میں نبیوں کا آخری ہوں اور تم آخری امت ہو۔

قرآن کریم میں اس امت کے بارے میں بتایا گیاہے کہ یہ خیرامت ہے جوآئندہ کے لوگوں کی دینی پیشوائی کے لئے لائی گئی ہے۔ اس آیت میں اس امت کو پہلی امتوں کے تقابل میں خیرامت نہیں کہا گیا، یہ خیرامت اس امت کا پہلاطقہ ہیں جنہیں 'صحابہ کرام' کہا جاتا ہے۔ اس سے اسکے تابعین اوران کے پیچھے آنے والے تبع تابعین ہیں۔ حضور طافی آنے ان پہلوں اور اسکے آنے والوں کے بارے میں فرمایا:

هما جمیعاً من ها کالاهة. یه پهلادر پچهلدونون ای امت کلوگییں۔
حضرت شاه ولی الله محدث دبلوی بیستیاس کا فاری ترجمه یه لکھتے ہیں:
ہستید شا بہترین استے کہ بیرون آوردہ شد برائے مرد مال
مولا ناعبدالما جددریا بادی کنت حد خید اهذہ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:
خطاب امت محمدی اور ملت اسلامی ہے۔
شنخ الاسلام حضرت علامہ عثمانی میشنی اس آیت پر لکھتے ہیں:
ابن کشیر نے ایک تیسرا مطلب آیت کا بیان کیا ہے۔ احقر کودہ پسند ہے۔ یعنی ہر
ابن کشیر نے ایک تیسرا مطلب آیت کا بیان کیا ہے۔ احقر کودہ پسند ہے۔ یعنی ہر

امت کے پہلے طبقہ میں نبی کی صحبت یا قرب عہدی برکت سے اعلیٰ درجہ کے مقربین جس کثرت سے اعلیٰ درجہ کے مقربین جس کثرت سے ہوئے ہیں، پچھلے طبقوں میں وہ بات نہیں رہی۔ کہا قال ﷺ کھی الگفی نئم الگیافیٰ یک نئم الگیافیٰ یک نئم الگیافیٰ یک نئم الگیافیٰ یک ہے تو ظاہر یک فی مدیث سے ہوجیہا کدروح المعانی میں ہے تو ظاہر ہے وہ ہی مطلب متعین ہوگا۔ (ص ۲۰۷ طبع سعودی عرب)

تھیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی بھی گنتم خیرامۃ میں اسے پچھلی امتوں کے مقالے میں ہیں اسے پچھلی امتوں کے مقالے میں نہیں لاتے ای امت کی (پہلی ) جماعت قرار دیتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:

تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ہے۔ (اخر جت للنیاس) (ص۵۷)

جواس وقت ايمان لائے تھے:

(مؤمنو!) جبتی امتیں (لینی قومیں) لوگوں میں پیدا ہو کیں تم ان سب سے بہتر ہو۔ (ص۱۰۲، تاج کمپنی)

قرآن کریم میں جنت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہوں گےادر پچھلےلوگوں میں بہت کم ہوں گے:

ٱولَّبِكَ الْمُقَرَّبُونَ۞ فِيُ جَنَّتِ النَّعِيْمِ۞ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيُنَ۞ وَقَلِيُلٌ مِِّنَ الْاٰخِرِيُنَ۞

ترجمہ: وہی (خداکے)مقرب ہیں۔ نعت کے بہشتوں میں۔ وہ بہت سے تو اگلے لوگوں (پہلے لوگوں) میں سے ہونگے اور تھوڑ سے پچھلوں میں سے (ص۸۹۹)

ترجمه حفرت شيخ الهند:

انبوہ ہے پہلوں میں سے اور تھوڑ ہے ہیں پچھلوں میں سے (ص٩٠٩)

ان سب کا حاصل بینکلتا ہے کہ ایمان کا اظہار کرنے والوں میں بڑا گروہ ایمان النے والوں کی بڑا گروہ ایمان النے والوں کا ہوگا اور اندر سے ایمان نہ رکھنے والے منافق قسم کے لوگ اپنی گفتی میں بہت کم ہوں گے۔

ای حقیقت حال کا بیا ترہے کہ برِصغیر پاک وہند کے قم یا نجف اشرف کے مجتبدین جب مجھی مشتر کہ مجالس میں سنے جاتے ہیں توہمیں بڑا بھائی کہہ کر ذکر کرتے ہیں اور حقیقت مجمی یہ ہے کہ ہم ہے ہی تعداد میں زیادہ۔

نامناسب نہ ہوگا کہ ہم اسے اس عنوان سے سامنے لائیں۔ یہ ایک الی حقیقت ہے کہ جب سے شیعہ گروہ موجود ہوا ہے اس وقت سے لے کرآج تک بیابی گنتی میں ہمیشہ ایک اقلیت کے طور پر ہی بائے گئے ہیں۔ ایران بھی اپنی پہلی فتح میں ایک سی سلطنت ہی تھی ، حضرت مر جہائے اسے فتح کیا تھا ، یہ صفوی دور میں ایک شیعہ سلطنت نے اسے فتح کیا تھا ، یہ صفوی دور میں ایک شیعہ سلطنت ہی تھی۔ ہی تھی ۔

اب ان کے حسبِ حال بیعنوان ایک حقیقت قائم نظر آتا ہے جو ہمیشہ قائم رہے والی راہ ہے۔ یہی سنۃ قائمہ ہے جس پر آج تک اہلِ سنت قائم چلے آرہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر و ڈٹاٹٹ کہتے ہیں کہ آنحضرت مُٹاٹیٹ فر ماگئے:

العلم ثلثة فما وراء ذلك فهو فضل: آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة (سنن ابن ماجر ١٠)

ترجمہ: علم تین ہیں ان کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ فضول اور ضرورت سے زائد ہے، ایم محکم قرآن، ۲ سنت قائمہ (حضور منافیظ کا وہ عمل جومنسوخ نہ ہوااب تک قائم رہا)، سرفریضہ عادلہ۔ (جو کتاب دسنت کے برابرلازم ہے اور انہی سے متنبط ہے، اسے نقہ بھی کہا جاسکتاہے)

تاریخ اسلام میں جہاں بھی لفظ مسلم دارد ہوگااس سے مراد اہلِ سنت ہی لئے جاتے ہیں، سی شیعی پر بولا جائے تو اس کی تصریح ہوگی۔ عامة المسلمین سے ہمیشہ سی ہی مراد لئے جاتے ہیں اوراکٹریت ہمیشدانہی کی رہی ہے اور انہی کی رہے گی۔

# محبالس المؤمنين

ثُلَّةً مِّنَ الْأَوَّلِيُنَ ۞ وَقَلِيْلُ مِّنَ الْأَخِرِيْنَ

دعوی ایمان رکھنے والوں میں یہ چندافراد ہیں جوبطور منافق اپناکام کرتے رہے یا تقیہ کی چادراوڑھے رہے اور مسلمانوں کا جوانبوہ ہمیشہ صف اسلام بنار ہا یہ وہی ہیں جوقر آن کریم میں فریدہ قبی الْرَوَّ لِیدُن کو کا نشان یا گئے ، یہ پہلے لوگوں میں سے بہت ہیں۔ بڑے بھائیوں کا پھر مجھی ان پراحسان رہا کہ وہ ان سے اپنے لئے ہمیشہ بڑے بھائی کا لفظ ہی سنتے رہے۔

اندر سے جولوگ ایمان سے محروم اور منافقت میں رہے

يندره بين نامول مين سے بيدنام س ليجئه:

عبدالله بن ابی سلول ، ابو عامر ، ثعلبه حاطب ، خذام بن خالد ، معتب بن قشیر ، ابو حبیب بن الا زعر ، عباد بن حنیف ، جاریه بن عامراوراس کے بیٹے مجمع بن جاریہ وزید بن جاریہ ۔

ہم یہاں یہیں آیات اردوتر اجم کے ساتھ ہدیہ قارئین کئے دیتے ہیں، ازاں بعدان مضامین کی اپنے اپنے عنوانوں سے بچھ وضاحت کردی جائے گی۔

والله هو الموفق لما يحبه ويرضى به

صحاب شَالِيَّمُ كُون بِين؟ قرآن كريم ميں يَا يَيُّهَا الَّذِيثَ أَمَنُوْ الْكِالفَاظ سِهَا بِهِ ايمان كَى كَفَلَى تَصَديقِ پانے والے

 تر جمہ: تم بہترین امت ہو (اس امت کے بہترین لوگ ہو) جولائے گئے آگے لوگوں کی پیشوائی کے لئے ۔تمہارا ہرام معروف ہے اور ہر نہی منکر اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔۔۔

> اس میں ان سب کے ایمان کی تقیدیق ہے۔ صحب کی ڈیکائٹیز کون ہیں؟

ترجمہ: ان کے دلوں میں اللہ نے لکھ دیا ہے ایمان اور ان کی مدد کی ہے اپنے غیب کے فیض سے اور وہ داخل کرے گاان کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں سے ہوا اور وہ اللہ سے نہریں سے ہمیشہ رہیں گے ان میں سے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ، وہ گروہ ہیں اللہ کا خبر دار رہیں! جوگروہ ہے اللہ کا وہی ہیں اپنی مرا دکو پہنچنے والے۔

صحابه رفئائيَّةُ كون تقيع؟

- وَ كُنْتُمُ عَلَى شَفَا حُفُرَةٍ قِينَ النَّادِ فَأَنْقَلَ كُمُ مِّنْهَا...
(پس، آل عران ١٠٣)

ترجمہ: اورتم سے کنارے پر ایک آگ کے گڑھے کے۔ پھرتم کو بچایا اس (اللہ)نے اس آگ میں گرنے ہے۔۔۔

صحابه شانتم كون بين؟

وَاعْلَمُوا آنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ الله لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِي كَثِيْرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَيْدُ فِي كَثِيْرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَيْتُمْ الْإِنْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي الْأَمْرِ لَعَيْتُمُ الْإِنْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي الْأَمْرِ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ الْوَلْبِكَ هُمُ قُلُوبِكُمْ وَكُولِيكَ هُمُ

الرُّشِدُوُنَ۞ فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَنِعْمَةً \* وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ (پ٢٦، الحجرات٥٠٨)

ترجمہ: اور جان لوکہ تم میں رسول ہے اللہ کا ،اگر وہ تمہاری ہر بات مان لیا کرے بہت کا موں میں تو تم پر بہت مشکل پڑے، پر اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی کفر اور گناہ اور نافر مانی کی ۔ وہ لوگ ہیں راشدین نیک راہ پر ، اللہ کے فضل سے اور احسان سے ، اور اللہ سب بچھ جانتا ہے حکمتوں والا۔

## صحابه رض كنيم كون بين؟

وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخِةِ وَامْنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى هُمَةً اللهِ وَامْنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى هُمَةً اللهِ وَالْمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى هُمَةً اللهِ وَالْمَدُوا الْمُدَالَةُ مِنْ اللهُ مُوا الْحَدِّ اللهُ مُوا الْحَدِّ اللهُ مُوا الْحَدِّ اللهُ مُوا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مُوا اللهُ الل

ترجمہ: اور جولوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام اور مانا اس کو جواتر المحمد پر اور وہ ہے تی ان کے رب کی طرف ہے اور سنوار اان کا حال۔

اس میں اس قر آن کی تصدیق ہے جوحضور مُنَافِیْمُ پراتر ااورائے آپ کے کاتبین نے لکھا اوراے حضرت ابو بکراور حضرت عثان ٹافیانے سے کتابی صورت دی۔

صحابه رفي كنتم كون بين؟

وَالَّذِينَ جَآءُوْ مِنَ بَعْدِهِ مَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِا خُولُونَ وَلَا خُولُونَ وَلَا خُولُونَا فِلَا غُلُولِنَا غِلَّا فِي فَلُولِنَا غِلَّا اللَّذِينَ المَنُوارَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ وَعِيمُ (بِ٨٦،الحشر١٠)

رجم: واسطان لوگول کے جوآئے ان کے بعداور کہتے ہیں اے ربخش رجم و می ہم کواور ہمارے ہوائیوں کو جوہم سے پہلے داخل و کے ایمان میں اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں ہیر ایمان والوں کا۔ اے رب تو ہی ہے نرمی والا مبریان۔

صحابه فكأنتم كون بين؟

٥- وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنِ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ ۗ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي تَحْتَهَا الْآنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا ﴿ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ وَمِثَنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ \* وَمِنْ أَهْل الْمَدِينَةِ ﴿ مَرِّدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ انْحُنُ نَعْلَمُهُمْ مِ

(پاا،التوبه۱۰۱)

ترجمہ: مہاجرین اور انصار میں جولوگ پہلے ہیں اور جولوگ ان دونوں کے بیرو ہوئے نیکی کے ساتھ ،اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ نے تیار کرر کھے ہیں واسطے ان کے باغ کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ رہیں ان میں ہمیشہ، یہی ہے بڑی کامیابی۔

اور بعض تمہارے گرد کے گنوار (بدو) منافق ہیں اور بعض لوگ مدینہ کے بھی، وہ اڑ رہے ہیں نفاق پر آپ انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں (وہ منافق

الل

# سحابه شِيَالَيْمُ كُونَ بِينِ؟

 ﴿ يَأْتُهَا الَّذِينَ امَّنُوا مَنْ يَرُتَلُّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُجِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكُفِرِيْنَ أَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا بِمِ وَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مِن يَّشَاء واللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

ترجمه: اے ایمان والو! جو کوئی تم میں پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ عنقریب ا و ہے گا ایسے لوگوں کو کہ اللہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اللہ کو چاہتے ہیں۔ زم دل ہیں مسلمانوں پر اور زبردست ہیں کافروں پر الاتے ہیں اللہ کی راہ میں اور یرواہ نہیں کرتے کسی ملامت کرنے والے کی ، یافضل ہے (ان پر ) اللہ کا دیتا ے جے چاہے اور وہ بہت وسعت والا ہے اور خبر والا۔

#### صحابه ونالفت كون بين؟

وَعَلَى اللهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَيَسْتَخُلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُبَرِّلَنَّهُمْ مِّنُ بَعْدِ

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَطَى لَهُمْ وَلَيُبَرِّلَنَّهُمْ مِّنُ بَعْدِ

خَوْفِهِمْ اَمُنَّا لَيْعُبُلُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ فَلِي خَوْفِهِمْ اَمُنَا لَيْ عُبُلُونَ فِي اللهُ اللهِ مَا الوَره ه )

ذلك فَأُولِيكَ فَأُولِيكَ هُمُ النَّفْسِقُونَ ( ب ١٥ الوره ٥٥)

ترجمہ: وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں سے جوایمان والے ہیں اور بھلے مملوں والے، اللہ انہیں ضرور خلافت دے گا ان کوزبین میں بیجے اس نے پہلے لوگوں کو بھی خلافت دی اور جمادے گا ان کے لئے ان کا دین جواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ان کا دین جواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پند کرلیا اور دے گا ان کوڈر کے بدلے میں امن میری بندگی کریں گے، شریک نہیں کریں گے میراکسی کو، اور جو کوئی ناشکری کرے گا بعداس کے وہ لوگ ہوں گے نافر مان۔

## صحابه وللنين كون بين؟

٠ - وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

ترجمہ: اور چاہیے تم میں رہے ایک جماعت ایسی جو بلاتی رہے نیک کامول کی طرف اور تھم کرتی رہے اچھے کاموں کا اور منع کرتے رہیں برائی سے (برے کاموں سے) اور وہی پہنچنے والے ہیں اپنی مرادکو۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ امِنُوا بِمَا آنْزَلَ اللهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ اللهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَة وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُ فُلُ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَة وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُ فُلُ قُلُ عَلَيْنَا وَيَعْ فَعُلُونَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِيْنَ 

وَلِمَ تَقْتُلُونَ آنُهِ مِنَا اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِيْنَ 

رَجْم: اور جب كَها جا تا جانبين ايمان الوَاس يرجوالله في المارا جرين لين

قرآن) تو دہ کہتے ہیں ہم ابنی کتابوں پرتو ایمان رکھتے ہیں اور نہیں مانتے جو اس کے سوا ہے۔ حالانکہ وہ کتاب( قرآن) کچی ہے، تصدیق کرتی ہے ان پہلی کتابوں کی۔

## صحابه وظاففا كون بين؟

ترجمہ: سواگر وہ ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہوتو بیتک انہوں نے ہدایت پالی ادراگر وہ پھر جائیں (نہ مانیں) تو پھر ہیں وہ ضد پرسواب کافی ہے ان کواللہ تمہاری طرف ہے اور وہی ہے سننے والا اور جانے والا۔

## صحابه دالند كون بين؟

٠٠ - وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَلُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلُوةِ وَالْعَشِيّ يُرِينُكُونَ وَجَهُمْ بِالْغَلُوةِ وَالْعَشِيّ يُرِينُكُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُلُعَيْنَكَ عَنْهُمْ (پ١٥، الكبف٢٨) اورآپائِ آپ وانهي لوگول كيماته لگائي ركيس جوشي وشام اپ رب كو يكارت بين، اس كي رضاك لئے اور ند دوڑي آپكي آئكھيں انہيں چھوڑ كر كي اور طرف (پيسب ايمان ركھنے والے آپ كے بى توكلم گوبيں ان كے ايمان كاكسي طرح انكارنيس كيا جاسكا)

#### صحابه رنائية كون بين؟

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ عِمَا أُنْوِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْوِلَ مِنْ قَبُلِكَ وَمَا أُنْوِلَ مِنْ قَبُلِكَ وَمَا أُنْوِلَ مِنْ قَبُلِكَ وَالْمِكَ وَالْمِكَ وَالْمِكَ مَا أُنْوِلَ مِنْ تَبْلِمُ وَالْمِكَ وَالْمِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ( بِ ۱، البقره ۵ )

هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ( بِ ۱، البقره ۵ )

ترجمہ: وہ لوگ جوامیان رکھتے ہیں اس پرجوا تارا گیا آپی طرف ( یعنی قرآن ) اور اس پرجونازل ہوا آپ سے پہلے اور وہ آخرت پر پورایقین رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں ہدایت پر (ایمان پر)اپنے رب کی طرف سے اور وہی ہیں اپنی مراد کو چینچنے والے۔

# صحابه رخالته كون بين؟

﴿ اِنَّ رَبَّكَ يَعُلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدُنَى مِنْ ثُلُتَى الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُقَهُ وَطَآبِفَةٌ مِنَ الَّيْنِ مَعَكَ ..... وَاخْرُوْنَ يَصْرِبُوْنَ وَثُلُقَهُ وَطَآبِفَةٌ مِنَ الَّيْنِ مَعَكَ .... (ب٢٩، المرس المعالم الله يالُون يَا المرس المعالم الله يا الأرض يَبْتَعُونَ مِنْ فَضُلِ الله يا الله يا المرس (ب٩، المرسل عن المرسل الله عن المرسل المعالم الله عن المرسل المعالم الله عن المائل رات كاور تيرى معيت (تيرك ما تيرك الله عن الله عن المائل رات كاور تيرى معيت (تيرك ما تيرك كُون والله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن المائل والمائل من الله عن الل

## صحابه رشألته كون بين؟

المُحَمَّدُ رُكُمُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَةَ ..... تَرْبَهُمُ رُكُّعًا سُجَّدًا يَبُنَ مَعَةَ ..... تَرْبَهُمُ رُكُّعًا سُجَّدًا يَبُنَ مَعَةَ ..... تَرْبَهُمُ رُكُّعًا سُجَّدًا يَبُنَ عَوْنَ وَمُوهِهِمُ مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيْمَاهُمُ فِي وُجُوهِهِمُ مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيْمَاهُمُ فِي وَجُوهِهِمُ مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيْمَاهُمُ فِي وَجُوهِهِمُ مِّنَ اللهِ وَرَضُوانًا سِيْمَاهُمُ فِي وَجُوهِمِهُ مِنْ اللهِ وَرَضُوانًا سِيْمَاهُمُ فِي وَجُوهِمِهُ مِنْ اللهِ وَرَضُوانًا سِيْمَاهُمُ فِي وَاللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُؤْمِنَ فَعَلَى اللهِ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ مِنْ عُلَا لِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْه

ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور جولوگ آپ کے ساتھ ہیں (یعنی صحابہ) آپ دیکھیں انبیں رکوع میں اور سجدہ میں۔ ڈھونڈ ھتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا—نشانی ان کی ان کے منہ پر ہے (بیشانی پر ) سجدہ کے اثر ہے۔۔۔

#### صحابه مِعَالَمَتُمْ كون بين؟

َ لَنَ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَا وُهَا وَلَاكِنَ يَّنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ لَيْ يَّنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ لَيْ يَنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ لَيْكَبِرُوا اللهَ عَلَى مَا هَلْمَكُمُ وَبَيْمِ اللهُ عَلَى مَا هَلْمُكُمُ وَبَيْمِ اللهُ عَلَى مَا هَلْمَكُمُ وَبَيْمِ اللهُ عَلَى مَا هَلْمَ عَلَى مَا هَلْمَكُمُ وَبَيْمِ اللهُ عَلَى مَا هَلْمَكُمُ وَبَيْمِ اللهُ عَلَى مَا هَلْمَكُمُ وَاللّهُ عَلَى مَا هَلْمَ عَلَى مَا هُلُهُ وَلِكُمْ وَاللّهُ عَلَى مَا هَلَاللّهُ عَلَى مَا هَلْمُ عُلْمُ وَلِي عَلَيْ مَا عَلَى مَا هُمُ عَلَى مَا عَلْمُ مُ وَكِيْمِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُ اللّهُ عَلَى مَا عَلْمَ عَلَى مَا عَلَيْكُمُ وَالْمِنْ مِنْ عَلَى مَا عَلَيْمُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلْمُ عَلَى مَا عَلَى مِنْ عَلَى مَا عَلْمِ عَلَى مَا عَلَ

ترجمہ: اللہ کونبیں پنچتاان کا گوشت اور ندان کالہولیکن اس کو پنچتا ہے تمہارے ولوں کا تقویٰ ،ای طرح ان جانوروں کوبس میں کردیا تمہارے کہ اللہ کی بڑائی

یڑھواس بات پر کہتم کوراہ بھائی (راہ بتادی)اور بشارت سنا، نیکی کرنے والوں کو۔(مقام احسان پر پہنچے ہوؤں کو)

﴿ - اَلَّذِينُ اَنْ مَّكَّتُهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الرَّكُوةَ وَامَرُوا الرَّكُوةَ وَامَرُوا الرَّكُوةَ وَامَرُوا عِنِ الْمُنْكَرِ وَيلُهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ( وَاللّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ( وَاللّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ( وَاللّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ( وَاللّهِ عَاقِبَةُ الرّهُ وَاللّهِ عَالِيمًا اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترجمہ: بیروہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں تمکین دیں (جماؤ دیں) تو وہ قائم رکھیں نماز اور دیں زکو ۃ اور حکم کریں بھلے کا موں کا اور منع کریں برائی سے اور اللہ کے اختیار میں ہے آخر ہر کام۔

﴿ قَلُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرِّكُوقِ ،
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُغْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرِّكُوقِ ،
 فُعِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴾

(پ٨١، المؤمنون١٥٥)

ترجمہ: کام نکال لے گئے ایمان والے، جواپنی نماز وں میں جھنے والے ہیں، جو لوگئی اور لغو بات کی طرف دھیاں نہیں کرتے ، اور جوز کو قد یا کرتے ہیں، اور جواپی شہوت کی جگہ کوتھا ہے رکھتے ہیں۔

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلَنْكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوا شُهَدَاءً عَلَى التَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيْدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبُلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَبِعُ الرَّسُولَ مِّتَنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَا عَلَيْهِ الرَّسُولَ مِعَنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَا عَلَيْهُ الرَّسُولَ مِعَنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَا الرَّسُولَ مِعَنْ يَنْفَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَا الرَّسُولَ مِعَنْ يَنْفَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَا الرَّسُولَ مِعْنَ لِيَعْمِينَ عَلَى عَقِبَيْهِ التَّاسِ لَرَ ءُوفًى ..... وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعُ إِيمَانَكُمُ اللهَ بِالتَّاسِ لَرَ ءُوفًى

رَّحِيُمُ0

ترجمہ: اورای طرح کیا ہم نے تم کوامت معتدل تا کہتم ہو گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہ \_\_اورنہیں مقرر کیا تھا ہم نے دہ قبلہ کہ جس پر تو پہلے تھا مگر اس واسطے کہ ہم جانیں کہ کون تا لع ربیگا رسول کا اور کون پھر جائے گا اپنے الے یاؤں۔۔۔۔۔اوراللہ ایسانہیں کہ ضائع کرے تمہاراایمان، بیشک اللہ لوگوں پر بہت شفق۔۔ نہایت مہر بان ہے۔

#### صحابه نفأتنهٔ كاليسان:

الله نع الله عن الله عن المؤمنية المؤمنية المؤمنية الشّخرة السّخرة الله عن ال

#### صحابه رض كنتُم كاليسان:

الله الله عَوْقَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ جھتی جولوگ تجھ ہے بیعت کررہے ہیں بیشک وہ بیا ت کررہے ہیں اللہ سے،اللہ کا ہاتھ ہے او پران کے ہاتھ کے۔

#### صحابه رنفأتنم كاايمان:

قَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَّفُسَكَ عَلَى اثَارِهِمُ إِنَّ لَّمُ يُؤْمِنُوا بِهِلْهَ الْكَرِيْدِ أَنَّ لَّمُ يُؤْمِنُوا بِهِلْهَا الْكَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبُلُوهُمُ الْكَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبُلُوهُمُ الْكَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبُلُوهُمُ الْكَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبُلُوهُمُ الْكَبِيْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترجمہ: اور آپ کہیں ابنی جان کو گھونٹ نہ ڈالیں ان کے پیچھے اگر وہ نہ مانیں اس بات کو پچھتا پچھتا کر ہم نے بنایا ہے جو بچھ ہے زمین پراس کی رونق تا جانچیں کہ کون ان میں اچھا عمل کرتا ہے۔

حفرت عمر ﴿ اللهُ اللهِ عَضور مَنْ اللهُ اللهِ عَنْ عَمَال مَ كُون لوگ مرادبين حنه عَلَيْهُ مِنْ اللهُ واسر عكم في طاعته من عارم الله واسر عكم في طاعته

سبحانه ( جس کی مجھاچھی ہوحرام ہے زیادہ پر ہیز کرے اور خدا کی فر مانبر داری کی طرف زیادہ جھیٹے) صحابہ بٹائشتن کی اس وقت یہی وضع تھی ،منکرین اس طرف نه آئیں تو آپ اس فم میں اپنے آپ کو بالکل نہ گھلائیں۔آپ تبلیغ و ع ت کا فرض ادا کر چکے ادر کررہے ہیں کوئی نہ مانے تو آپ عُمُلِين نه ہوں۔حضور مَرَائِیَمُ نے اپنے آپ کو گھلا یا نہ تواس لئے کہ وہ آپ کی باتیں مان گئے تھے اور مانے والوں کی حالت وہ ہو چکی جوآپ مُلَیْظُم نے حضرت ابن عمر بٹائٹڈ کو بتلادی۔

صحابه رفالله كاليسان:

الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ امْنَ بِاللهِ وَمَلْبِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِةً لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهً \* (پ٣٠١/لقره٢٠٥)

ترجمہ: ایمان لایار سول اس پرجوا تارا گیااس کی طرف اس کے رب کی طرف سے اور تمام ایمان لانے والول نے بھی۔ سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے سب رسولوں کو اور ہم اس کے رسولوں میں ہے کسی کو ہا ہزئیس کرتے۔

لَقَدُ صَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرّامَ إِنْ شَاءَ اللهُ امِنِيْنَ فَعَلِقِيْنَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُونَ ا فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتُحًا قَرِيْبًا ۞

(سيام، الفحير)

ترجمہ: اللہ نے کچ دکھا یا اپنے رسول کوخواب تحقیق ۔ کہتم ضرور داخل ہو گے معدرام من -اگراللد نے چاہا آرام سے طلق کرتے یا قصر، بے محظے، پھر جانا اس نے وہ جوتم نہیں جانے پھرمقرر کردی اللہ نے اس سے ورے ایک فتح

صحابيه مخالفة كمختلفه

@ - لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مِنْ أَنْفَق مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقْتَلُ أُولِيك

اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعُلُ وَفَتَلُوْا وَكُلَّا وَّعُلَا وَّعَلَاللهُ الْعُلَا وَعَلَاللهُ الْعُسْلَىٰ وَاللهُ مِمَا تَعُمَّلُوْنَ خَبِيرُوْ (ب٢٤،الحديد ١٠) الحُسْلَىٰ وَاللهُ مِمَا تَعُمَّلُوْنَ خَبِيرُوْ (ب٢٤،الحديد ١٠) ترجمه: برابرنبيل تم مِل جمل فِحْرَجَ كيا (الله كى راه مِل) فَحْ مَه عَيْمِ اور جنگ كى (الله كى راه مِل) ،ان لوگول كا درجه برا اسان ع جوفرج كري ان جنگ كى (الله كى راه مِل) ،ان لوگول كا درجه برا اسان كے بعد) سب عدو عده كيا كي بعد اور جنگ كري (الله كى راه مِل) اور (ان كے بعد) سب عدو عده كيا الله في جنت كا (حنى كا) اور الله كى راه مِن كا ور جو بَحَدِمَ كرتے ہو۔

## صحابه الخالفة كم مختلف مراتب:

قَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيْوِةَ اللَّائِيَا بِاللهِ فَلْيُقَاتِلُ وَى سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ اَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ بِاللهِ فَيُقْتَلُ اَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ آجُرًا عَظِيمًا ( ب ١٥٠ النه ع ١٤٠٠)

ترجمہ: سوچاہے لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں پھر ماراجائے یا غالب آئے توہم دیں گے اس کو بڑا تو اب۔

#### صحابه نكائتنا كمختلف مراتب:

الْحَوَّا مَلِقَ لَ صَلَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءُيَا بِالْحَقِّ لَتَلُخُلُنَّ الْمَسْجِلَ الْحَوَّامَ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْ اللَّ

﴿ يَاكَيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوَ الْمِنُو الْمِنُو الْمِلْوِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي نَوَّلُ وَلَ مَنُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي نَوَّلُ مِنْ قَبُلُ . (پ٥، النساء ١٣١) على رَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي آنُولَ مِنْ قَبُلُ . (پ٥، النساء ١٣١) ترجمه: اے ایمان والویقین لاوالله پراوراس کے رسول پراوراس کتاب پرجو نازل کی ہے اس نے اپنے رسول پراوراس کتاب پرجونازل کی تھی پہلے اور جو کوئی یقین ندر کھے الله پراوراس کے فرشتوں پراوراس کی کتابوں پراوراس کوئی یقین ندر کھے الله پراوراس کے فرشتوں پراوراس کی کتابوں پراوراس

کےرسولوں پراور قیامت کے دن پروہ بہک کردور جا پڑا۔

ّ ۞. وَمَا جَعَلْنَا عِنَّاءُهُمُ إِلَّا فِتُنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوُا ﴿لِيَـُ مَنْفِقِنَ الَّذِيْنَ ٱوْتُوا الْكِتْبَ وَيَرُدَادَ الَّذِيْنَ امَنُوَّا اِيُمَاكًا... قَالُوْا لَهُ نَكُمِنَ الْهُصَلِّيْنَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۞

(پ١٠١١لد (٢٩)

رَجَه: ادران کوجوگنتی رکی ہے سوجانچنے کومنکروں کے تاکہ نقین کرلیں وولوگ جواہل کتاب ہیں ادر بڑھے ایمان والوں کا ایمان ۔۔۔۔۔ادروہ بولے ہم نہ سے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اور نہ سے کھانا کھلاتے مسکین کو (محتاج کو) کے ساتھ اور نہ سے کھانا کھلاتے مسکین کو (محتاج کو) کے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَاللّٰفَتُ مُنْ وَرَایْتَ النَّاسَ یَکُ مُلُونَ فِئ کِی اللّٰهِ اَفْوَا جَانَ فَسَیّن کے بِحَنْدِ رَبِّكَ وَالسَتَغْفِرُ کُونَ آینَ اللّٰهِ اَفْوَا جَانَ فَسَیّن کے بِحَنْدِ رَبِّكَ وَالسَتَغْفِرُ کُونَ آینَ فَانَ دِینِ اللّٰهِ اَفْوَا جَانَ فَسَیّن کے بِحَنْدِ رَبِّكَ وَالسَتَغْفِرُ کُونَ آینَ فَانَ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَا جَانَ فَسَیّن کے بِحَنْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ کُونَ آینَ فَانَ دُیْنِ اللّٰهِ اَفْوَا جَانَ فَسَیّن کے بِحَنْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ کُونَ اِنّٰ فَانَ اللّٰهِ اَفْوَا جَانَ اللّٰهِ اَلْفَانَ (ب ۱۳۰۰ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

ترجمہ: جب پہنچ مدد الله کی اور مکہ فتح ہوجائے اور تو دیکھےلوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتے جوق درجوق۔۔۔(نوج درفوج)

اس آیت پر حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی بیشتہ (۱۲۳ه) لکھتے ہیں:

یہ سورت اتری آخر عمر میں حضرت نے جانا کہ میراجو کام تھا دنیا میں کر چکا اب

سفر ہے آخرت کا، یہ آخری درج میں ایمان لانے والوں کی خبر ہے، ان کے

بارے میں بتایا گیا کہ لوگوں کا اسلام میں داخلہ فوجی طور پر ہوگا یہ اس وقت

ایمان لانے والے سب صحابی تھے۔قر آن کریم کی آخری سورت (سورت نمبر

ایمان لانے والے سب صحابہ کے ایمان پانے کی خبر ہے یوں سمجھے کہ سارا جزیرہ عرب

اسلام کا کلمہ پڑھنے لگا۔ حضور مخل ہے کی سب امت مؤمن سے منافق کوئی کوئی۔

کیا اس بھی مکہ مرمہ کے اکثر لوگوں کے داخل صف اسان میں نہ میں کا کہا ہے۔

کیا اب بھی مکہ مرمہ کے اکثر لوگوں کے داخل صفِ اسلام ہونے میں کوئی شبہ ہوسکتا ہے۔ سحابہ کرام کے ایمان پر قر آن کریم کی بیتیں آیات ان کی عظمت پر پورے یقین اور تواثر سے خبر دے رہی ہیں۔ اسلام میں قمری مہینہ میں دنوں سے زیادہ نہیں ہوتا ہم ان مؤمنین کرام سے خبر دے رہی ہیں۔ اسلام میں قمری مہینہ میں دنوں سے زیادہ نہیں ہوتا ہم ان مؤمنین کرام

کے ایمان پران تیس آیات سے شہادت لا میکے۔

صحابه مُحَالِثُمْ كايسان كى اندروني حسالي:

ایمان ایک فعل قبی ہے جسکی بجز اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو خرنہیں ،مؤمن اور منافق کے دلوں
کا حال اللہ کے سواکسی کو معلوم نہیں لیکن صحابہ کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں بار
باریّا آئے گیا الَّن یُن کَ اَحَدُو اَ کہہ کر اس تواتر سے خبر دی ہے کہ اب اس میں کسی کو شک اور تر دو
نہیں ہوسکتا۔ اہلِ خبر کے ہاں سب سے زیادہ یقین خبر کا نام ہی خبر متواتر قرار پایا ہے۔ اس تواتر
سے قرآن کریم میں اور کسی تھم کی تقد یق نہیں ملتی ۔ و گفی بِالله و شقیق اً ۔ اس سے بڑھ کر اس
کی تقد یق اور کیا ہوسکتی ہے؟

قرآن کریم میں صحابہ مخالفہ کے ایمان کی اس حالت پر ان تیس آیات میں مخلف پیرایوں میں ان کے ایمان کی فردی گئی ہے ملمی دنیا میں معانی الفاظ ہے ہیں اخذ کئے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں صحابہ مخالفہ کے ایمان پر پچھا لیے الفاظ ملتے ہیں کہ ہم ان الفاظ پر مزید غور کئے بغیراس موضوع پرآ گے نہیں چل سکتے۔ مثلاً:

ا-وَدَیَّنَهُ فِیْ قُلُوبِکُهُ، ۱۔ گَتَبِ فِیْ قُلُوبِکُهُ، ۱۰۔ گَتَب فِیْ قُلُوبِکُهُ الْاِیْمَان، ۱۰۔ ان کی کفور مُلَیْظِ کی طبعی کراہت اور ایمان کی طبعی رغبت، گویاان کی طبیعت شریعت ہو چکی، ۱۰۔ ان کا حضور مُلَیْظِ کی ایمان میں شرکت، ۱۰۔ ان کا حضور مُلَیْظِ کی ایمان میں شرکت، ۱۰۔ ان کا حضور مُلَیْظِ کی معیت میں حرم کعبہ میں داخل ہونا، ۷۔ ان کی حضور مُلَیْظِ پراتری آیات پر ایمان ہونے کی تصدیق، ۱۰۔ ان کی نمازوں میں اللہ کے فضل ورضوان کی طلب، ۹۔ حضور مُلَیْظِ کے ساتھ جملی تصدیق، ۱۰۔ الله ان کی نمازوں میں اللہ کے بال قبولیت، ۱۰۔ الله ان سے اور وہ اللہ سے راضی، ۱۱۔ حضور مُلَیْظِ کی وفات کے بعد ارتداد کے خلاف الحصے والوں سے اللہ کی محبت کا اظہار، ۱۱۔ خیر کی دعوت میں الحصے والے خوش قسمت، ۱۱۔ خیر نی رخلافت اور تحمین پانے والے، ۱۳۔ خیر کی دعوت میں الحصے والے خوش قسمت، ۱۱۔ بہلوں کو بعد میں آنے والوں کے لئے معیارایمان قرار دیا جانا، ۱۵۔ دوسروں کے لئے ایمان کی خواہش ایمان کی سند بنا، ۱۱۔ صبح و شام خدا کو پکارنے والے، ۱۲۔ ان کے ایمان کی خواہش

میں حضور طَالِیْنَ کا پن جان کھیانے کا خطرہ ، ۱۸۔ حضور طَالِیْنَ پراتری وی اور پہلے نہوں پراتری وی پر ایمان رکھنے والے ، ۱۹۔ حضور طَالِیْنَ کی نماز میں ساتھ شامل ہونے والے ایمان داں ، ۲۰۔ حضور طَالِیْنَ سے درخت تلے بیعت کرنے والے حضرات ، ۲۱۔ ان کے ہاتھوں پراللہ کا ہاتھ ، ۲۲۔ حضور طَالِیْنَ کے ساتھ تمام مؤمن بدامور میں شرکت یانے والے ، ۲۳۔ اللہ نے کا کو اس کا خواب کہ تم ضرور واغل ہوگے مجدحرام میں ، ۲۲۔ حضور طَالِیْنَ کی ماتھ تمام کو من برقابوا ور تمکنت یانے والوں کی ایمانی شان ممل معیت یانے والوں کی ایمانی شان ممان کی نماز کا نقشہ ، ۲۵۔ زمین پرقابوا ور تمکنت یانے والوں کی ایمانی شان ممان کی نماز کا نقشہ ، ۲۵۔ زمین پرقابوا ور تمکنت یانے والوں کی ایمانی شان میں اور آگے والے انگلوں کے لئے دمین کے گواہ ، ۲۸۔ ایمان لانے والوں کے لئے ایمان میں اور بڑھنے کا محمل ، ۳۰۔ فتح مکہ پرلوگوں کا بڑھنے کا حکم ، ۲۹۔ ایمان والوں کے لئے ایمان میں اور بڑھنے کا عمل ، ۳۰۔ فتح مکہ پرلوگوں کا فوجی پیرائے میں صفِ اسلام میں آنا ورحضور طَالِیْنِ کا اس فتح عظیم کود یکھنا۔

ان تیس پیرایوں میں صحابہ کے ایمان کی اندر کی حالت تاریخ کا وہ آئینہ ہے جس میں ہر مؤمن کوصحابہ مِنْ اُنْتُمْ کی عظمت شان کھلے طور پرنظر آرہی ہے۔

٠ - وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ:

اللہ تعالی نے مؤمنین کے بارے میں خردی کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان کو زینت دی ہے۔ زینت کہاں اتر تی ہے؟ ظاہر پر۔ جیسے ہم کہیں خوبصورت چرہ، رنگیں کیڑا۔
صحابہ کے ایمان کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ ایمان ان کے دلول میں اتار دیا گیا یہ ان کے دلول میں اتار دیا گیا یہ ان کے دلول میں اتار دیا گیا یہ ان کے دائوں کے اندر کی بات بتائی پہلے اس کا اردو میں نے جو یہان کے اندر کی بات بتائی پہلے اس کا اردو ترجمہ دیکھ لیں اس سے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ ظاہر کی بات نہیں ہے ان کے اندر کی بات ہے۔

وَدَیّنَهٔ فِیْ قُلُوبِکُفْد. (پ۲۱، الحجرات ۷) اور کھیادیاس کوتمہارے دلوں میں (ترجمہ حضرت شیخ الہندص ۲۸۵) اے تمہارے دلوں میں مرغوب کردیا۔ (ترجمہ مولانا عبدالما جددریا آبادی ص ۱۰۳) اوراس کوتمہارے دلوں میں سجادیا۔ (ترجمہ مولانا فتح محمہ خاں جالندھری ص ۸۳۹)
اورائے تمہارے دلول میں آ راستہ کردیا (ترجمہ مولانا احمہ رضاخاں بریلوی ص ۲۳۷)
سورہ الحجرات کی اس آیت کے بیمخلف تراجم زینت کے معنی ظاہر کی خوبصورتی نہیں کر
ر ب، بید دلول کے اندرایک اندر تھی بات کا بہتہ دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات نہایت
روشن بیرائے میں کہددگ گئ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں کا امتحان
ہو چکا اور ان کے لئے ایمان اب ان کے دلول کی زینت بن چکا۔

اُولِیا کَالَیْنُ اَمْتَحَی الله قُلُوْبَهُ مُرلِلتَّقُوٰی یمی وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے خالص کردیا ہے۔ اب بھی کیا ان کے خالص ایمان میں کی کوکئ شبہ ہوسکتا ہے؟ کندے کندؤ ہمن بھی اب ان کے ایمان میں کی شک کوراہ نہیں دے سکتا۔ تفسیر القرآن بالقرآن

سوره المجاوله مين ان كے دلوں كى اندرونی حالت ان آيات مين بھى ذكر كى گئى ہے: اُولِيكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهِمُ الْإِنْمَانَ وَآيَّكَهُمْ بِرُومِ مِنْهُ (پ٢٢، الجادله ٢٢)

ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ثبت کردیا ہے اورانہیں فیض سے توت دی ہے۔ '' پر'' اور'' میں'' ۔ میں فرق

او پراو پر لکھا جائے تو اس کا صلہ 'پر' آئے گا اور اندر لکھا جائے تو اسے ''میں' سے بیان کریں گے۔ اس آیت میں صحابہ کے ایمان کو''پر' سے نہیں ''میں' سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت شخ الہند کا پر ترجمہ او پر آپ و کھے آئے ہیں: ''کھبادیا'' یہ کھبادینا کیا ہے؟ یہ سطح پر لکھنا نہیں ، یہاں کے اندر نقش کرنا ہے جیسے سکہ پر الفاظ نقش کئے جائے ہیں الفاظ اس میں کھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کے اندر نقش کرنا ہے جیسے سکہ پر الفاظ نقش کئے جائے ہیں الفاظ اس میں کھے ہوئے ہوتے ہیں۔ السامی کے اور کی میں ایمان کے گہرا اسے انگریزی میں امیان سے گرام میں گھی کہا جا سکتا ہے۔ قر آن پاک میں سے حقیقت استے مختلف ہیرایوں میں کھی ملتی ہے کہ اب صحابہ کرام دی گھڑا کے دلوں میں ایمان کے گہرا

ار نے کا کسی صورت میں انکارنہیں کیا جاسکتا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بار باریّا گیا الَّن یُن اُمّنُوا اللہ تعالی کے انہیں بار باریّا گیا الَّن یُن اُمّنُوا کہدران کے اندرونی ایمان کی پوری تصدیق کردی ہے۔

اسس آیت میں ان الفاظ کے مفت ابل کے الفاظ پر بھی غور کیجئے

تر جمہ: پھر اللہ نے محبت ڈال دی (تمہارے دلوں) ایمان کی اور کھبا دیا اس کو تمہارے دلوں) ایمان کی اور کھبا دیا اس کو تمہارے دلوں میں کفر اور گناہ اور تمہارے دلوں میں کفر اور گناہ اور نافر مانی کی، وہ لوگ وہی ہیں نیک راہ پر،اللہ کے فضل سے اور احسان سے۔

اس آیت میں ان کی ایمان کی طرف طبعی رُغبت اور کفرو گناہ سے طبعی نفرت کا بیان ہے۔ ایمان جب دل میں طبعی پیرائے میں جلوہ گر ہوتو ناممکن ہے کہ ان کا کفر د گناہ کی طرف طبعی میلان

ہویائے۔

اس کی مثال مٹھائی اور کھی ہے دی جاسکتی ہے، مٹھائی کی رغبت اور کھی ہے نفرت ہر سی مثال مٹھائی اور کھی ہے۔ اگر یہی صورت ایمان وعمل اور کفر و گناہ کے بار ہے میں کسی انسان کے دل میں پیدا ہوجائے تو اس کی طبیعت اور شریعت ایک ہوجاتی ہے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام دی گئی ایمان کی طبیعت اور کفر و گناہ سے طبی نفرت پاچکے تھے۔ وہ کتنے خوش قسمت حضرات تھے جن کی طبیعت اور شریعت ایک ہوچکی تھی۔ ایمان ان کے لئے کوئی دکھا وے کاعمل نہ تھا، بیان کی طبیعی فطرت تھی۔

يبي لوگ الله كا كروه كهالت

وی حضرات جن کے بارے میں کہا گیا: اُولِیٹ گُتَتِ فِیُ قُلُونِهِمُ الْإِیْمَانَ۔ وی قرآن کریم میں اللہ کا گروہ کہلائے۔

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَهُوا عَنْهُ \* أُولَبِكَ حِزْبُ اللَّ ٱلْا إِنَّ حِزْبَ

الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( پ ۲۸ ، الجادله ۲۲)

تر جمہ: اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی ، وہ لوگ ہیں گروہ اللہ کا ،خبر دار وہی مرا د کو پہنچنے والے ہیں۔

ان کااللہ سے راضی ہوناتھی ہوسکتا ہے کہ اللہ نے چاہا ہو کہ وہ اس سے راضی ہویا تیں۔ یہ بات قرآن کریم میں صرف حضور مُلْاَثِیَّا کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مُلَاثِیَّا کو وہ کچھ دےگا کہ آپ اس سے (اللہ سے ) راضی ہوجا ئیں۔

وَلَسِّوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى الله يَجِدُكَ يَتِيُمًا فَاوْى (پ٥٣٠،والضَّى)

تر جمہ: اور آ گے دے گانجھ کو تیرار ب پھر تو راضی ہوگا، بھلانہیں پایا تجھ کو بیتم پھر جگہ دی۔۔۔

قرآن كريم ميں صحابہ كرام ﴿ فَالْقَيْرَاكِ بِارے مِيں جَہاں بَھى''رضى الله عنه' كے ساتھ ''ورضواعنه'' كے الفاظ ہیں۔ وہاں صحابہ ﴿ فَالَّيْرَاكُ كَا اللهِ فِي حَيثيت كا اظہار ہے۔ ويكھئے: رَضِي اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

(پ٤، المائده ١١٩)

وَالَّذِيْنَ الَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ لَّأَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ... وَالَّذِينَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ... وَالَّذِينَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ... وَالْمُولِمِينَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ...

رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ الْولْبِكَ حِزْبُ اللهِ ... (پ٢٨، الحادله ٢٢)

رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لَا لِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ ٥ (پ١،٣٠ بينه ٨)

الله کا گروہ ہے ہی وہ جواس کے لئے ہرایک سے لڑے من لکھتے میں وہ جواس کے لئے ہرایک سے لڑے حصرت شاہ عبد ابقادرمحدث دہلوی (۱۳۰۰ھ) اللّٰد کا گروہ ہونے کی شرح میں لکھتے

:6

جودوی نہیں رکھتے اللہ کے مخالف سے اگر چہ باپ بیٹے ہوں وہ ہی سچے ایمان والے ہیں ،ان کو بیدر ہے ملتے ہیں۔

ال يرحضرت شيخ الاسلام موسد لكهية إلى:

(ص ۲۲۷ طبع سعودی عرب)

# 🗗 ۔ان کی طبیع<u>۔۔</u> شریعت ہو<sup>سے کی تھی</sup>

یہ انتہائی اونجامقام ہے کہ جوشریعت چاہے وہ ان کی طبیعت بن جائے۔اسلام میں شراب آہتہ آہتہ حرام ہوئی لیکن حضور مٹائیڈ نے اسے بجپین میں بھی بھی نہ چھوا تھا، جب بھی کوئی اس کی رغبت دلاتا آپ یہی کہتے تھے پندنہیں، وجہ یہ تھی کہ آپ کی طبیعت اور شریعت ایک تھی، جس نے بعد میں حرام ہونا تھا حضور مٹائیڈ کی طبیعت میں پہلے ہی ہے اس کی نفرت تھی۔ دعنرت ابو بکر دائیڈ کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ دور جاہلیت میں آپ نے بھی بھی شراب کی رغبت نہ کی نہ منہ لگایا۔

ایمان کے بارے میں قرآن کریم نے سب صحابہ ڈٹائیے کی طبیعت یہ بتلائی ہے۔اللہ تعالیٰ نے آئییں بتلایا۔ قرآن كريم كے حبّب إلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُوّهَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُوّهَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُوّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ (ب٢١، الحِرات ٤) كے بيالفاظ كيا بي فرنبيں وے رہے كان سب كى طبيعت شريعت بن كئ تھى، اے تھم كے طور پرنبيں فبر كے طور پرميغه ماضى ہے بيان كيا اب انہيں معموم نہ مى محفوظ مانے سے توكوئى چارہ نبيں رہتا۔

🕜 ـ ان کی حضور مُلَّاثِیمُ کی نمساز میں شرکت اور معیت

حضورا كرم مْثَاثِيْمْ كونماز كاپہلاحكم بيد يا گيا تھا:

ترجمہ: اے کپڑے میں لیٹنے والے! کھڑا ہورات کو (نماز میں) گرکسی رات، ہور سال ملاسکی تربیب

آ دھی رات یااس میں ہے کم کردے بھوڑا سایازیا دہ کراس پر۔۔۔ بی حکم الہی حضور مُنَّافِیْنِ کو تھالیکن امتوں کے لئے بیرراہ عمل رہی ہے کہ وہ پیغیبروں کی اطاعت کریں اس حکم الٰہی کی تغییل میں رات کو پہلے صحابہ رُنَائِیْزِ (پہلے ساتھ لگنے والے) بھی

حضور طَلْقِيْمٌ کے ساتھ آگھڑے ہوئے۔اس نماز کی کیا شان ہوگی جس میں حضور مُثَاقِیمٌ کی نماز

میں کئی صحابہ رہنا گئے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوں گے۔ بیشان اللہ تعالیٰ ہی جانے

-03

اِنَّ رَبَّكَ يَعُلَمُ اَنَّكَ تَقُوُمُ اَكُنَى مِنْ ثُكُثَى الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُكُثَهُ وَطَآبِهَ فَهُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ اَنْ لَنَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ اَنْ لَنَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ اَنْ لَنَ مَعَكَ مُوارِدِهِ ٢٠، الرسل ٢٠)

ترجمہ: بے شک تیرارب جانتا ہے کہ تو کھڑار ہتا ہے (نماز میں) دو تہائی رات کے قریب، اور آدھی رات، اور تہائی رات، کتنے لوگ تیرے ساتھ کے اور اللہ اپنا ہے رات کو اور دن کو (دن رات چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں) اس نے جانا کہ تم اس کو پورانہ کرسکو گئوتم پر معانی بھی وی آیت میں اس پر آپ کے ممل سورہ المراس کی بہویں آیت میں اس پر آپ کے ممل

کی تقدیق ہے، بے فنک اللہ جانتا ہے کہ اس پر آپٹمل کررہے ہیں۔ آپ پر پہلے ایمان لانے والوں کے ایمان وعمل کی بھی اس میں اللہ کی طرف سے تقدیق کی جارہی ہے کہ وہ حضور کھیل کے ساتھ آپ کی نماز میں شریک ہوتے تھے۔

. وَطَآبِفَةُ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ . .

یہ پچھلے دور کے لوگ اگر حضرت ابو بکر ، حضرت عثمان ، حضرت طلحہ ، حضرت زبیر ، حضرت عثمان ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنہم نہیں تھے تو اور کون تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو ان کے ایمان اور عمل کی تصدیق ہے۔ اس سے صاف پیتہ جلتا ہے کہ اسلام کی شان اس دنیا میں ان سے اس طرح ابھری جس طرح کھتی پہلے اپنا پہُ شا نکالتی ہے پھر اس کی کمر مضبوط ہوتی جاتی ہے اور اس کا پہُ شھا اپنی نال پر کھڑا ہوجا تا ہے ، کھیتوں والے پھر اس پر خوش ہوتے ہیں اور جاتی ہے اس کے وقت ہوتے ہیں اور کے شمن اسے دیکھ کر جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان پہلے دور کے مسلمانوں کے ایمان وعمل کی اس طرح تصدیق کی ہے اور سورہ المزمل کی آیت • ۲ میں انہیں آپ شائی آئی کی معیت کا بیش قیت تمغہ بھی عطافر مایا:

كَزَرْعِ ٱخْرَجَ شَطْئَهُ فَأْزَرَهُ فَاسْتَغُلَظَ فَاسْتَوْى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ عِمُ الْكُفَّارَ ... (پ٢٦، الفَّحَ ٢٩)

یہ آیت بڑی واضح تشبیہ کے ساتھ شجرِ اسلام کے اس طرح بار آور ہونے کی خبر دے رہی ہے کہ اب تک ان صحابہ نظامی کو اپنا پیشوا مانے والے ان کے نہ مانے والوں کی زبان سے بڑے ہوائی ہی کہلا رہے ہیں، اس کے بغیر انہیں تقیہ کی چادراوڑھے بغیر اور کوئی راہ نہیں ملتی۔ یہ ان بہاوں کے حضور مظامین کی نماز میں شرکت و معیت پانے کی قرآنی نص ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ عثمانی میں سیسے سورہ المرس کی تقییر میں کھتے ہیں:

اولین سحابہ سے ایک سال تک بہت تا کید و محتم کے ساتھ بید یاضت شاقہ شاید اس لیے کرائی گئی کہ وہ لوگ آئندہ تمام است کے ہادی و معلم بننے والے تھے۔ ضرورت تھی کہ وہ اس قدر منجہ جائیں اور روحانیت کے رنگ میں ایسے ریگے جائیں کہ تمام دنیاان کے آئینہ میں کمالات محمدی (منگیزم) کا نظارہ کرسکے اور بیہ

### نفوس تدسیہ ساری امت کی اصلاح کا بوجھا پنے کندھوں پر اٹھا سکیں۔ ان کی حضور مُٹائٹیؤ کے ایمیان میں شرکت ووحدت

قرآن کریم میں ایک لفظ 'اُمّن الرَّسُولُ بِمِیاً اُنْدِلَ اِلَیْهِ مِن رَیّبِه' میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت جینے لوگ بھی ایمان لائے ہوئے تھے ان سب کوآپ کے ایمان میں شامل کر دیا۔

ان صحابہ کرام کی حضور مُنَا اِنْمِیُ ایمان میں شرکت اور آپ کے ایمان کی ان کے ایمان میں شرکت بدوں اس کے نہیں ہو می کہ ان سب کا ایمان مخلصانہ ہوا ور ان کے دلوں میں کھیا ہوا ہو۔

امّن الرَّسُولُ بِمِیاً اُنْدِلَ اِلَیْهِ مِن رَّیِّهِ وَالْہُو مِنُ کُلُّ اَمْنَ بِاللّٰهِ وَمُنْ وَنَّ لِیْهِ مِن کُلُّ اَمْنَ بِاللّٰهِ وَمُنْ رَبِّهِ وَالْہُو مِنْ رَبِّهِ وَالْہُو مِنْ کُلُّ اَمْنَ بِاللّٰهِ وَمُنْ وَنَّ لِیْهِ وَرُسُلِهِ ۔ . . (ب ۳، البقرہ ۲۸۵)

ملمانوں نے بھی سب نے مانا اللہ کواور اس کے درس کی طرف سے اور مسلمانوں نے بھی سب نے مانا اللہ کواور اس کے ذشتوں کواور اس کی کتابوں کو مسلمانوں کے دسولوں کو۔۔۔

اس آیت میں پہلے رسول مُنَافِیْ کے ایمان کا ذکر ہے پھراس ایمان میں سب ایمان اللہ اللہ ایمان میں سب ایمان کا ذکر ہے والوں کوشامل کرنے کا ذکر ہے اور ایمان کا ذکر بھی اجمالانہیں سب مؤمن برامور میں (جن پرایمان لا نا ضروری ہے) رسول اور ان سب ایمان لانے والوں کوشر یک بتلایا گیا ہے۔لفظ ایمان ایک ہی وفعہ ہے یوں نہیں کہا گیا: امن الرسول بھا اُنزل الیه من ربه وامن المؤمنون۔ اور اس ایک ایمان میں رسول اور ان کے ایمان کو پوری شرکت اور وحدت کی سند دی گئی ہے۔

### 🗗 -ان كاحضور مَثَاثِيَةُم كى معيت ميس حرم كعبه ميس داخل مونا

لَقُلُ صَلَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَلُخُلُنَّ الْمَسْجِلَا الْحَرَامَ لَقُلُ صَلَّقَ اللهُ مَنْ الْحُرَامَ الْحَرَامَ اللهُ اللهُ المِنِيْنَ لَا تَخَافُونَ لَا شَكُمُ وَمُقَصِّرِ يُنَ لَا تَخَافُونَ لَا شَكُمُ وَمُقَصِّرِ يُنَ لَا تَخَافُونَ لَا شَكُمُ وَمُقَصِّرِ يُنَ لَا تَخَافُونَ فَي اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

ترجمہ: اللہ نے کچ کردکھایا اپنے رسول کو اس کا خواب تحقیق کہتم داخل ہو مے مستحد حرام میں اگر اللہ نے چاہا پورے امن سے اپنے سروں کا حلق وقعر کئے مجد حرام میں اگر اللہ نے وہ جوتم نہیں جانے پھر مقرد کردی اس نے ور ہے اس سے ایک فتح عنقریب۔

دنیایں گردسش عالم کے نقثے۔ وَتِلْكَ الْرَبِّيَامُ نُكَا وِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے دنیا کو عجب پلٹیاں دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فر ما یا اور بیدن لوگوں میں ہم ہاری ہاری بدلتے رہتے ہیں۔ جنگ بدر میں لڑنے والے مکہ سے مدینہ میں ۔ احزاب میں ہی وہ ہر طرف سے احزاب جمع کرکے مدینہ آئے گیاں اب اچا نک بیصورت حال پیش آئی کہ اب مدینہ والے مکہ آیا کریں گے یہاں مدینہ آئے گین اب اچا نک بیصورت حال پیش آئی کہ اب مدینہ والے مکہ آیا کریں گے یہاں تک کہ مکہ پر بھی اسلام کا حجنڈ الہر اجائے اور پھر ایسا ہی ہوا آئندہ بھی مکہ والوں کو مدینہ جانے کی جرائت نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹی دے دی۔ ای کو کہا گیا: وَ تِلْكَ الْرِحْیَا مُر نُکَ الْوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ.

حضورا کرم مُنَافِیْنَمُ کو اچا نک ایک خواب دکھلایا گیا کہ آپ کے صحابہ حرم کعبہ میں داخل ہور ہے ہیں اور ظاہر ہے کہ پیغیبروں کا خواب بھی دحی ہوتا ہے۔ مدینہ سے مکہ آنے کا خواب بھی بتلار ہاتھا کہ اس میں اور بھی کئی حکمتیں لیٹی ہیں۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی ہوائیہ خلیفہ ارشد حضرت حکیم الامت مولانا تھا نوی ہوائیہ کا یہ حکیمانہ شعر ملاحظہ سے بھے

> ری ت در ب وہ کر سکتی ہے جو سیسری مشیت ہے مسگر شیست آ ہے ہی پابندِ حکمت ہے جودہ چاہاں میں ایک نہیں کئی حکمتیں لیٹی ہوتی ہیں۔

اب مدینہ ہے مکہ کے اس سفر کا بھی نظارہ کیجئے۔حضرت شیخ الاسلام اس خواب کی شرح میں لکھتے ہیں:

مدینه میں حضور (مُنْ اِنْتِمْ) نے خواب دیکھا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے اور سر منڈ اکراور بال کتر واکر حلال ہورہے ہیں (احرام سے باہر آرہے ہیں)۔ادھر اتفاق ہے (صحابہ بھائیہ کے اصرارہ ہے) آپ کا قصدای سال جمرہ کا ہوگیا۔
صحابہ نے عموماً یہ خیال جمالیا کہ ای سال ہم کمہ پنجیں گے اور عمرہ اداکریں
گے۔ جس وقت صلح عمل ہوکر حدیدیہ ہے واپسی ہوئی اور بعض صحابہ نے عرض کیا
کہ یارسول اللہ اکیا آپ نے نہیں فرما یا تھا کہ ہم امن وامان ہے کہ بیں واشل
ہوں گے اور عمرہ کریں گے؟ آپ نے فرما یا کہ کیا بیں نے یہ بھی کہا تھا کہ
امسال ایسا ہوگا؟ عرض کیا نہیں۔ فرما یا تو بیشک یوں ہی ہوکر رہے گا، تم امن
وامان سے کہ بین کر بیت اللہ کا طواف کرو گے اور تم میں سے کوئی سرمنڈ واکر،
کوئی بال کتر واکر احرام کھولے گا اور وہاں جانے کے بعد کی طرح کا کھنگانہ
ہوگا۔ چنا چہ صدیدیہ ہے اسکے سال یوں ہی ہوا۔ آیت ہذا میں ای کوفر مایا ہے کہ
ہوگا۔ چنا چہ صدیدیہ ہے اسکے سال یوں ہی ہوا۔ آیت ہذا میں ای کوفر مایا ہے کہ
ہوگا۔ چنا چہ صدیدیہ ہول کوسیا خواب دکھلا یا۔

باتی "اِنْ شَاءً الله" فرمانا ابن کثیر کے نزدیک تحقیق وتو کید کے لیے ہے اور سیبویہ کے نزدیک تحقیق وتو کید کے لیے ہے اور سیبویہ کے نزدیک اس متم کے مواقع میں تطعی طور پر ایک چیز کا بتلانا کسی مصلحت سے مقصود نہیں ہوتا اور کرنا منظور ہوتا ہے وہاں بیعنوان اختیار کرتے ہیں۔ (ص ۱۸۳ طبع سعودی عرب)

پندرہ سوسحابہ کا مدینہ سے ایک ساتھ پوری خوشی اور سرت سے حضور مُنگریز کے ساتھ نگانا کیاان سب کے مخلصانہ ایمان کا پہتنہیں دے رہااور پھران سب کا بغیر عمرہ کئے حدیبیہ سے واپس لوٹناان کے پختہ ایمان کی خبر نہیں اور پھرا گلے سال عمرہ کے لئے مکہ آنا اور بیت اللہ کا طواف کرنا ان کے علیٰ وجہ النہار ایمان کا روش خبوت نہیں ہے؟ اور تیمن دن مکہ میں ایک ساتھ رہنا کیا ان لوگوں کا کام ہوسکتا ہے جواندر سے آپس میں ایک نہ ہوں۔

سی بہ بن اُلیّن کا مدینہ سے مکہ آنا صرف اس خواب کے اثر سے بی نہ تھا۔ اب مدینہ والوں کے درواز سے مکہ کے لئے ہمیشہ کے لئے کھل گئے تھے۔ وَ تِلْكَ الْاکَامُر نُكَا وِلُهَا بَدُن النَّاسِ اور یہ دن لوگوں میں ہم ہاری ہاری بدلتے ہیں۔ان سی ہے بالقابل حضور مُلَیْمُ کے اللّٰ ایس اور یہ دن لوگوں میں ہم ہاری باری بدلتے ہیں۔ان سی اسی بہت بہت بہت بہت بہت ہی کہ تعداد میں تھے۔اس وقت سی ابراوحضور مُلَمَّمُ کُلُ سے خاندان میں اگر کی

طرف ہے کوئی دوری ہوتی توبیہ پندرہ سویا سولہ سوکی تعداد بھی آپس میں اس طرح شیروشکر ہوکر نہ رہتے۔ فَا کَیُّ الْفَدِیُ یُقَدُنِ اَ حَتُّ بِالْاَصْنِ اِنْ کُنْتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ کے حضور سَلَّ اَنْظِیم پراتری آیات پران کا ایمان اور اسس کی قرآنی تقیدیق

وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا النَّإِلَ اِلَيْكَ وَمَا النَّإِلَ مِنْ قَبُلِكَ،
وَالْأَخِرَةِهُمُ يُوْقِنُونَ۞ اُولَيِكَ عَلَى هُدًى مِّنُ رَّيِّهِمُ وَاُولِيكَ
هُمُ الْهُ فَلِحُونَ۞ (بِ١٠ البقره ٥٠٣)

ترجمہ: اوروہ لوگ ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اوراس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اوراس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری لوگ ہیں کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے اور آخرت کووہ یقین جانے ہیں، وہی لوگ ہیں ہدایت پرایٹ پروردگار کی طرف سے اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔

یہ ان صحابہ نخافیۃ کے ایمان کی تصدیق ہے جن کے اندر ایمان کھب(۱) چکا تھا۔ پہلے پارے میں ان کے بعد کافروں اور ان کے بعد منافقوں کا بیان ہے معلوم ہوا ان پہلے ایمان لانے والوں کا ایمان ہرشیجے اور تر ددسے بالا ہے۔

\_ صحابه ﴿ ثِنَائِثُهُمْ كَي مُمَازُول مِينَ الله كَفْتُ لَ ورضوان كَى طلب فَعَنَدُمُ مَنَ الله وَلَمُ الله وَ مُعَنَدُمُ مُ مُعَنَدُ الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي وَلِي الله وَلِي وَلِي الله وَلْمِلْ الله وَلِي الله

ا کیب جانے کے معنی فیروز اللفات اردو میں بیدیں: تحس جانا، گر جانا، چید جانا، اجانا، پند خاطر ہونا انتش ہونا، دل تعین ہونا (۱۰۵۳) اس کوانگریزی میں "Engrave" کہتے ہیں۔ فِي وُجُوهِهِمُ مِّنَ آثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَقَلُهُمْ فِي التَّوْرِ سَوَّوَ مَعَلُهُمْ فِي التَّوْرِ سَوَّوَ مَعَلُهُمْ فِي الْرَّبِيدِينِ فِي الْرِبِهِ مِن الْمِن اللهِ مُعِيدِينِ فِي الْرِبِهِ مِن اللهِ مُعِيدِينِ فِي الْرِبُعِيدِينِ فِي الْرَبِيدِينِ فِي الْمِن اللهِ مُعِيدِينِ فِي الْمِن اللهِ مُعِيدِينِ فِي السَّامِ اللهِ مَن اللهِ مُعِيدِينِ فِي السَّامِ اللهِ مَن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن الللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِ

ترجمہ: محدرسول اللہ کا اور جولوگ اس کے ساتھ ہیں زور آور ہیں کا فروں پر، نرم ول ہیں آپس میں، تو ویکھے ان کورکوع میں اور سجدہ میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور رضوان ، نشانی ان کی ان کے منہ پر ہے سجدہ کے اثر ہے ، بیشان ہے ان کی تورات میں اور مثال ان کی انجیل میں ۔۔۔

اس آیت میں صحابہ رخائی کا حضور مُلَّیْنِ کے ساتھ ہوناہی ان کے ایمان کا نشان بتلایا گیا ہے۔ یہ ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ ساتھ المنو اکالفظ بھی ہو،ان کی معیت ہی ان کے ایمان کی کا فی دلیل بتلائی گئی ہے۔ اب بھی جو گراہ ان کے لئے لفظ ایمان کی طلب کرتے ہیں قر آن کا یہ پیرا یہ بیان ان کی سمجھ میں نہیں آسکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اس قر آن پر ایمان ہی نہیں ہے، جب وہ کہتے ہیں ہمارا قر آن پر ایمان ہے تو ان کی مراد دہ قر آن ہوتا ہے جولورِ محفوظ میں ہے یا وہ جو کہتے ہیں ہمارا قر آن پر ایمان ہے تو ان کی مراد دہ قر آن ہوتا ہے جولورِ محفوظ میں ہے یا وہ جو کہتے ہیں ہمارا قر آن پر ایمان ہے تو ان کی مراد دہ قر آن ہوتا ہے جولور محفوظ میں ہے یا وہ جو کہتے ہیں ہمارا قر آن پر ایمان ہے تا ہے تر تیب نزولی ہے جمع کیا یا وہ جوان کے امام غائب امام مہدی اپنے ظہور میں اپنے ساتھ لا تمیں گے ، اس قر آن پر نہیں جو کا تبین وی کے ہاتھوں سے لکھا گیا اور حضر ت ابو بکر اور حضر ت عثان بڑا تھوں سے وہ ایک کتا بی شکل میں آیا۔

وحضور مَثَاثِثِمُ كے ساتھ جج كرنے والوں كے تقوىٰ كى الله دے ہاں قبوليت

اپے تقویٰ کے مدع بھی بہت ہیں اور اپنے جج کے مدعی بھی بہت مگر حقیقی تقویٰ اور جج انہی کا جو حضور مُلِیَّظِ کے ساتھ جج کی سعادت پا گئے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی قبولیت کی خبر دے دی قرآن کے اس لفظ مند کھ پر غور کریں اور خود فیصلہ کریں کہ ان سے کون لوگ مراد ہو سکتے ہیں:

لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَا وُهَا وَلكِنْ يَّنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ اللهِ عَلَى مَا هَلْمكُمُ وَبَيْرِ كَاللهِ عَلَى مَا هَلْمكُمُ وَبَيْرِ اللهَ عَلَى مَا هَلْمكُمُ وَبَيْرِ اللهُ عَلَى مَا هَلْمكُمُ وَبَيْرِ اللهُ عَلَى مَا هَلْمكُمُ وَبَيْرِ اللهِ اللهُ عَلَى مَا هَلْمكُمُ وَبَيْرِ وَبَيْرِ اللهُ عَلَى مَا هَلْمكُمُ وَبَيْرِ وَبَيْرِ اللهُ عَلَى مَا هَلْمكُمُ وَبَيْرِ اللهُ عَلَى مَا هَلْمكُمُ وَبَيْرِ اللهُ عَلَى مَا هَلْمكُمُ وَبَيْرِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا هلْمكُمُ اللهُ عَلَى مَا هلْمكُمُ وَمَنْ اللهُ اللهُ عَلَى مَا هلْمكُمُ وَمَنْ اللهُ عَلَى مَا هلْمكُمُ وَاللهِ اللهُ عَلَى مَا هلْمكُمُ اللهُ عَلَى مَا هلْمكُمُ وَاللهُ اللهُ عَلَى مَا هلْمكُمُ وَاللهُ اللهُ عَلَى مَا هلْمكُمُ وَاللهِ اللهُ عَلَى مَا هلْمكُمُ وَاللهُ اللهُ عَلَى مَا هلْمكُمُ وَاللهُ اللهُ عَلَى مَا هلا عَلَا عَمْ عَلَا عَلَى مَا عَلَالُهُ اللّهُ عَلَى مَا هلا عَلَى مَا هلا عَلْمكُمُ وَاللّهُ عَلَى مَا هلا عَلَاللهُ عَلَى مَا عَلَاللهُ عَلَى مَا عَلَامِ اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا هلا عَلَمُ اللهُ عَلَى مَا عَلَامِ اللهُ عَلَى مَا عَلَامُ اللهُ عَلَى مَا عَلَامُ اللهُ عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَامِ اللهُ عَلَى مَا عَلَامُ اللهُ عَلَى مَا عَلَامُ عَلَى عَلَامُ اللهُ عَلَى عَلَامُ عَلَى عَلَامُ عَلَى عَلَامُ عَلَى عَلَامُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَامُ عَلَامُ عَلَى عَلَى عَلَامُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَامُ عَلَى عَلَى عَلَامُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَامُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَامُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَامُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَامُ عَلَى عَلَامُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَامُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَامُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل

لیکن اس کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا ادب (تقویٰ)، ای طرح ان کوبس میں کردیا تمہارے دل کا ادب (تقویٰ)، ای طرح ان کوبس میں کردیا تمہارے کہ (اس کردیا تمہارے کے اللہ کی بڑائی پڑھو (تکبیر پڑھو) اس بات پر کہ (اس نے) تم کوراہ بھائی اور بشارت سنا دے نیکی والوں کو (مقامِ احسان پائے ہوؤں کو)

### · "الله ان سے راضی وہ الله سے راضی "

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ...

پ ٤، الما كده ١٩٥ ـ ب ١١ ، التوبه • • ١ ـ ب ٢٨ ، المجادله ٢٢ ـ ب • ٣ ، البينه ٨ ترجمه: الله النص مي وااوروه الله مي راضي \_

یہ بات بورے یقین سے صرف صحابہ اور صحابیات کے بارے میں کہی جاسکتی ہے یا زیادہ سے زیادہ تابعین کے بارے میں ، بیاس لئے کہ قر آن کریم میں بیکلمہ ان کے لئے بھی کہا ملتا ہے، اور وں کے لئے رحمتہ اللہ علیہ یار حمتہ یار حمتہ یار حمتہ اللہ علیہ یار حمتہ یار حم

خدا کی سے راضی ہوجائے یہ ہی ایک بڑی بات تھی وہ بھی اس قدر پائے کہ اللہ سے راضی ہوجائے ، سحابہ ڈکائی ہے مقام بھی پاگئے۔ اسلام میں سب سے بڑا نصاب شہادت چارکا ہے۔ ہم نے قرآن کریم سے یہ چارشہادتیں آپ کے سامنے پیش کردی ہیں کہ سحابہ کرام ڈکائی واقعی وہ مقام پاگئے کہ نہ صرف خداان سے راضی ہوا خدانے ان کی بھی رضا چاہی اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہوگئے۔ رَضِی الله عَنْهُمُد وَ رَضُوْ اعْنُهُ اس پر ہم نے چارشہادتیں قرآن کریم سے بیش کی ہیں۔

ا تنااونچامقام کہ خداان کی رضا چاہے، بیصحابہ کو ملا اور زمانے کی بوتئی و کیمھے ایسے بھی برقسمت دنیا میں پائے گئے جوانہی کے ایمان کے منکر ہوئے جواللہ تعالیٰ سے وَرَضُو اعدٰہ کا تمغہ ربانی یا چکے تھے۔

ان كىستلاتسىرى فتلسك مصيبة وان كىست تسىرى فالبصيبة اعظم

# • حضور مُنَافِیْم کی وفات کے بعب دار تداد کے خلاف المصنے والوں سے اللہ کی محبت کا ظہرار

يَاكِيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا مِنْ يَرُوتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْدِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ يَقَوْمِ نَيْجَهُمُ وَيُحِبُّوْنَهُ الْخِلْقِ عَلَى الْمُؤْمِدِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِدِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِدِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِدِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْمُغِدِيْنَ أَعِرَّةً عَلَى الْمُؤْمِدِيْنَ أَعِرَّةً عَلَى الْمُغِيدِيْنَ أَعِرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ ( بِ٢ ، المائده ٥٥ ) يُخْوِيدُهُ مَنْ يَعْمِ كَالْبُ وَيَهُ اللهُ عَلَيْهُ ( بِ٢ ، المائده ٥٥ ) يُؤْوِيدُهِ مَنْ يَعْمِ كَالْبُ وَيَنْ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ ( بِ٢ ، المائدة مَنْ يَتَوَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا يَعْمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى يَعْمِلُ اللهُ ا

اس آیت کو بجھنے کے لئے یہ چندامور محوظ رہیں:

• پہلے دور میں جولوگ اسلام لائے وہ سب دل سے اسلام لائے ، اس میں سے اگر کی وبعد میں کو بعد میں کو بعد میں کو فی وسوسہ کفر پیدا ہوا تو اس کا بیہ مطلب نہیں کہ اس کا ایمان پہلے ہے ہی مخلصا نہ نہ تھا۔ کا تبین وحی ہے بھی اگر کوئی بعد میں مرتد ہوا تو اس سے بی گمان درست نہیں کہ وہ پہلے ہے ہی ایمان پر نہ تھا۔ ایسا ہوتا تو اللہ تعالی اس آیت میں حضور اکرم منظیظ کی وفات کے بعد ان مرتد ہونے والوں کوئیا گئی اللّٰ نہیں اُم نُو آ کہہ کر خطاب نہ کرتے۔

صحابہ کی صفت میں سورہ الفتح میں اللہ تعالی نے حضور مُلَّیُّم کے صحابہ کی صفت میں اللہ تعالی نے حضور مُلَّیُّم کے صحابہ کی صفت میں اَشِدَّد اَنْہُ عَلَی الْکُفَّادِ رُحَمَا اُنْہُ مُد کے الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ وہی بات سورہ المائدہ کی اس آیت میں ان الفاظ ہے ذکور ہے:

ٱذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِدِيْنَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكُفِرِيْنَ ... ترجمه: زم دل بيرمؤمنين پرزبردست بير كافرين پر-- ان میں ہے اگر کوئی بعد میں کی وسوسہ گفرے مرتد ہوجائے تواس سے اس برگانی میں ز پڑنا چاہیے کہ وہ شروع میں ہی اپنے ایمان میں مخلص نہ تھا۔ بینہیں ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کوئیا ﷺ الگین ٹی اُمنٹو اسے خطاب کرنے جواندرسے ایمان لائے ہوئے نہوں۔

🙉 ۔اس آیت میں کچھلوگوں کے مرتد ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔اس کے ساتھ ہیں۔ پیشگوئی بھی ہے کہ جولوگ ان مرتدین کے مقابلہ میں نکلیں گے وہ اس درجہ کے مسلمان ہوں م كدوه الله ك محبوب مول كاور الله ان كالمحبوب موكا - يُحِيبُهُ هُر وَيُحِبْنُوْنَهُ ادريدوى بات ب جوالله تعالى نے دوسرے كى مقامات يران لفظوں سے كى : رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ به وا تعدار تداد چونکه سیدنا حضرت ابو بکرصدیق را ناتی کانتیا کے دورِ خلافت میں پیش آیا تو بیاس پرایک قطعی دلیل ہے کہ حضرت ابو بمر بڑاٹنؤ کی خلافت بالکل صحیح تھی اور وہی حضور مُثَاثِیْرُم کے خلیفہ بلانصل تھے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کیا جاسکتا کہ مسیلمہ کذاب نے وعویٰ نبوت حضور مُنافِیْن کی زندگی میں کیا تھاا دراس کا پیدعویٰ نبوت غیرتشریعی نبوت کا تھا کیونکہ اس کی بمامہ کی مسجد میں اذان میں برابر اشھد ان محمدا رسول الله کے الفاظ کے جاتے تھے۔حضور مُنافِیّا کے بعد حضرت ابوبکر نے انہی ہے جہاد کیا۔اس میں بھی پیچکمت تھی کہ کوئی نادان شخص یہ نہ کیے اہل یمامہ توحضرت ابو بکر کی خلافت کے خلاف اٹھے تھے پینیں کہ مسیلمہ نے دعویٰ نبوت کیا تھا۔ای طرح جنہوں نے بیت المال میں زکوۃ جمع کرانے سے انکار کیا تھا۔حضرت ابو بکرصدیق ڈھٹا نے ان سے بھی جہاد کیا اس دور میں اسود عنسی مدعی نبوت سے بھی جہاد کیا اور سورہ المائدہ کی اس آیت میں بعاطور پر حضرت ابو برصدیق بالٹو کی خلافت بلافصل کی خردی گئی ہے۔مسلمہ کے حضور نٹائیل کی زندگی میں دعوی نبوت ہونے میں پیچکت بھی لیٹی تھی کہ کوئی نا دان اس جنگ بمامه کواورکسی موضوع پرمحمول نه کرسکے۔

اس وقت ہمارا موضوع مسئلہ خلافت نہیں یہ چنر شمنی با تیں تھیں جواتفا قاسامنے آگئیں، یباں ہم منظمتِ صحابہ پراس آیت کے الفاظ میجی ہم محمد و میجی ہوئے تھے۔ اسوقت صحابہ کرام جمالی مرجہ میں اللہ کے ہال عظمت پائے ہوئے تھے۔

#### @ التُ كاحضور مُثَاثِيمًا كے زمانہ ميں ايمان لانے والوں سے وعد و خلافت تھا

اللہ تعالیٰ کا ان سے زمین پرخلافت اور تمکین پانے کا وعدہ تھاسوا ہے ہم کسی علمی خلافت اور علمی وراثت پرمحمول نہیں کر سکتے ۔

وَعَدَاللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِخَتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمُ وَيُنَهُمُ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ امْنًا لَهُمُ وَيُنَهُمُ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ امْنًا لَا يَعْبُدُونِهِمُ امْنًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولِبِكَ يَعْبُدُونَ فِي شَيْعًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولِبِكَ هُمُ الفَيْسِقُونَ ۞ (بِ١١٥الور ٥٥)

ترجمہ: وعدہ کیا اللہ تعالی نے ان لوگوں سے جوتم میں ایمان لائے ہیں اور کے انہوں نے نیک کام، البتہ بعد کو حاکم کردے گاان کوزمین پرجیسا حاکم کیا تھاان سے اگلول کو اور جمادے گاان کے لیے دین ان کا جو پہند کردیاان کے واسطے اور دے گا ان کو اان کے ڈر کے بدلے میں امن بندگی کریں گے میری، شریک نہ کریں گے میری، شریک نہ کریں گے میری، شریک نہ کریں گے میرا، اور جو کوئی ناشکری کرے گااس کے پیچھے سووئی لوگ ہوں گے نافر مان۔

حفزت شیخ الاسلام مُراثیناس آیت کے لفظ 'منکھ'' (حضرت کے وقت کے لوگوں) کوروٹن کرتے ہوئے اس وعدۂ خلافت پر لکھتے ہیں:

پی خطاب فر ما یا حضرت ( مَثَافَظُم ) کے وقت کے لوگوں کو یعنی جوان میں اعلیٰ درجہ کے نیک اور رسول کے کامل تنبع ہیں \_\_ رسول کے بعد ان کوز بین کی حکومت دے گا اور جو دین اسلام خدا کو پیند ہے ان کے ہاتھوں سے دنیا میں اس کوقائم کرے گا۔ گویا جیسا کہ لفظ استخلاف میں اشارہ ہے وہ لوگ محض دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہ ہوں گے۔ بلکہ پینیبر کے جانشین ہوکر آسانی بادشاہت کا بادشاہت کا حراح نہ ہوں گے۔ بلکہ پینیبر کے جانشین ہوکر آسانی بادشاہت کا اعلان کریں گے اور دین حق کی بنیا دیں جما کیں گے اور خشکی و تری میں اس کا ملان کریں گے اور دین حق کی بنیا دیں جما کیں گے اور خشکی و تری میں اس کا میکہ بھلا دیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کو کفار کا خوف مرعوب نہ کرے گا وہ

کامل امن واطمینان کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہیں ہے۔
اور دنیا میں امن وامان کا دور دورہ ہوگا۔ اور ان مقبول ومعزز بندوں کی متاز
شان بیہوگی کہ وہ خالص خدائے واحد کی بندگی کریں محیجس میں ذرہ برابر
شرک کی آمیزش نہ ہوگی۔شرک جلی کا تو وہاں ذکر کیا ہے شرک خفی کی ہوا بھی ان
کونہ پہنچے گی۔صرف ایک خدا کے غلام ہوں گے، ای سے ڈریں گے ای سے
امید رکھیں گے۔ ای پر بھروسہ کریں گے ای کی رضا میں ان کا جینا اور مرنا
ہوگا۔ کی دوسری ہستی کا خوف و ہراس ان کے پاس نہ پھٹے گا۔ نہ کی دوسر سے
کی خوشی نا خوشی کی یروا کریں گے۔

الحمدالله! که بیدوعده الهی چارول خلفاء ( رُقُالَقَیّم) کے ہاتھوں پر پورا ہوا۔ اور دنیا نے اس عظیم الثان پیشین گوئی کے ایک ایک حرف کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ خلفائے اربعہ کے بعد بھی پچھ بادشاہان اسلام وقا فو قا اس نمونہ کے آتے رہے اور جب اللہ چاہے گا آئندہ بھی آئیں گے۔ احادیث معلوم ہوا کہ آخری خلیفہ حضرت امام مہدی ( ﴿ اللّٰهُ عُنَى اللّٰهِ عَلَى الله عَلَى الله کے ذریعہ سے اسلام کا کلمہ بلند کریں گے۔ اسلام کا کلمہ بلند کریں گے۔ اسلام کا کلمہ بلند کریں گے۔ اللّٰهُ مَّذَ الحَشُرُ کَا فِی اُمُورِیّهِ وَادُرُ قُنَا شَهَادَةً فِی سَبِیلِكَ اِنَّكَ وَالسِمُ اللّٰهُ مَّدَ الحَشُرُ کَا فِی اُمُورِیّهِ وَادُرُ قُنَا شَهَادَةً فِی سَبِیلِكَ اِنَّكَ وَالسِمُ اللّٰہُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّ

(تنبیه) اس آیت استخلاف سے خلفائے اربعہ کی بڑی بھاری فضیلت ومنقبت اُکلتی ہے۔ ابن کثیر نے اس کے تحت میں عہد نبوت سے لے کرعہد عثمانی تک کی فتو جات کو درجہ بدرجہ بیان کیا ہے اور آخر میں بیالفاظ لکھے ہیں:

وَجُرِى الْخَرَاجُ مِنَ الْمَشَادِقِ وَالْمَغَادِبِ إِلَّى حَصَرِقِ آمِيْدِ الْمُومِدِينَ عُمُّمَانَ بِنَ عَفان رَضِى الله عَنْهُ وَذَٰلِكَ بِمَرْكَةِ تِلَاوَتِهِ الْمُومِدِيْنَ عُمُّمَانَ بِنَ عَفان رَضِى الله عَنْهُ وَذَٰلِكَ بِمَرْكَةِ تِلَاوَتِهِ الْمُومِدِيْنَ عُمُّمَانَ بِنَ عَفان رَضِى الله عَنْهُ وَذَٰلِكَ بِمَرْكَةِ تِلَاوَتِهِ وَلِمُنَا تُبَتَ فِي وَيُظِ الْقُرُانِ وَلِهْلَا ثَبَتَ فِي وَيَرَاسَتِهِ وَجَمْعِهِ الْأُمَّةِ عَلَى حِفْظِ الْقُرُانِ وَلِهْلَا ثَبَتَ فِي

الصَّحِيْحِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) قَالَ إِنَّ اللهَ زَوْى لِيَ الْأَرْضِ فَرَأَيْتُ مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا وَسَيَبُلُغُ مُلْكُ اللهَ زَوْى لِيَ الْأَرْضِ فَرَأَيْتُ مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا وَسَيَبُلُغُ مُلْكُ اللهَ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهِ وَصَدَقَ الله وَرَسُولُه فَنَسُئُلُ الله الْإِيْمَانَ بِه وَبِرَسُولِهِ وَالْقِيَامَ بِشُكْرِهِ عَلَى الْوجُوالَّ فِي يُرْضِيه عَنَّا"

ترجمہ: اور مشرق ومغرب کاخراج حضرت عثان بڑا تیز کے ہاں جاتار ہااور بیسب کچھ آپ پر آپ کی تلاوت قرآن اور درکِ قرآن اور امت کو حفظ قرآن پر لگانے کی برکت سے تھا۔ اور اس لئے تیج حدیث میں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین میرے لئے لپیٹ دی میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا اور مغربوں کو بھی اور میری امت کی حکومت وہاں تک پنچے گی جوزمین میرے سامنے لائی گئے۔
گئی۔

اوراب ہم پھررہے ہیں اس زمین میں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ تعالی اور اس کے رسول نے بیچ کہا۔ ہم اس پر اور اس کے رسول پر ایمان چاہتے ہیں اور یہ کہ ہم اس پر اس کا شکر کریں اس طرح کا جو اسے ہم سے راضی کروے۔ (امین شھر امین)

-وَلَتَكُنُ مِّنْكُمُ اُمَّةٌ يَّلُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ
 وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْمِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (بِ٩٠٠ الْمُمُونِ ١٠٩٠)

الله تعالی نے حضور مُنَافِیْم کی امت میں ایک ایسی جماعت چاہی اور انہیں ترغیب دی کہ وہ اسے قائم کریں، ان میں کیا کیا صفات ہونی چاہمیں انہیں حضرت شیخ الاسلام مُرَافِیْ کی آفسیر میں دیکھیں۔ ظاہر ہے کہ حضور مُنَافِیْم کی امت میں صحابہ رُفافیُم ہی ستھے جو وہ جماعت قائم کر پائی میں دیکھیں۔ طاہر ہے کہ حضور مُنافینی کی امت میں صحابہ رُفافیم ہی ہے اور بتلایا ہے کہ ان پر پائی صفات کی نشاندہی کی ہے اور بتلایا ہے کہ ان پر صحابہ کرام رُفافیم ہی کار بند تھے۔ آپ لکھتے ہیں:

لیمنی تقویٰ ، اعتصام بحبل الله ، اتحاد و اتفاق ، تو می زندگی ، اسلامی مواخات ، پیر

سب چیزیں ای وفت باقی روسکتی ہیں جبکہ مسلمانوں میں ایک جماعت خاص دعوت وارشاد کے لئے قائم رہے۔اس کا وظیفہ یہ ہی ہو کہ اپنے قول وعمل ہے دنیا کوقر آن وسنت کی طرف بلائے اور جب لوگوں کوا چھے کاموں میں ست یا برائیوں میں مبتلا دیکھے، اس وقت بھلائی کی طرف متوجہ کرنے اور برائی ہے رو کئے میں اپنے مقدور کے موافق کوتا ہی نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ پیاکام وہ ہی حضرات کرسکتے ہیں جومعروف ومنکر کاعلم رکھنے اور قر آن وسنت ہے باخبر ہونے کے ساتھ ذی ہوش اور موقع شاس ہوں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ایک جابل آ دمی معروف کومنکر یا منکر کومعروف خیال کر کے بجائے اصلاح کے سارا نظام ہی مختل کر دے، یا ایک منکر کی اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کرے جواس ہے بھی زیادہ منکرات کے حدوث کا موجب ہوجائے ، بانرمی کی جگہ ختی اور سختی کے موقع میں زی برتنے لگے۔ شایدای لئے معلمانوں میں ہے ایک مخصوص جماعت كواس منصب ير ماموركيا كياجو برطرح دعوت الى الخير، امر مالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہل ہو۔ حدیث میں ہے جب لوگ منکرات میں پھنس حاس اور کوئی رو کنے والا نہ ہوتو عام عذاب آنے کا اندیشہ ہے۔ باتی پیر کہ کن احوال وادقات ميں امر بالمعروف ونهي عن المنكر كے ترك ميں آ دي معذور سمجھا حاسكتا ہے اور كن مواقع ميں واجب يامتحب ہے اسكى تفصيل كا به موقع نہيں ابو بكررازى نے احكام القرآن ميں اس پرنہايت مبسوط كلام كيا ہے۔فليراجع۔

الله تعالی نے اس جماعت کی ضرورت کا احساس دلانے کے بعد خود ہی فیصلہ دے دیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ گُنتُ کُمْ خَیْر اُمَّتِ اُمَّتِ اُخْدِ جَتْ لِلنَّاسِ. سویہ صحابہ کرام بڑا کُنْنَے کہ بہترین امت ہونے کا کھلانشان ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ سورۃ آل عمران کی آیت میں اسے روشن کیا گیا ہے۔

\_ بعد بین آنے والوں کے لئے ان پہلوں کومعیارایمان قرار و یاجانا ا۔ قاذا قِیْلَ لَهُمُ اٰمِنُوا کُمّاً اَمِنَ النَّاسُ قَالُوًا اَنُوْمِنُ کُمَا



اَمَنَ السُّفَهَا ءُ \* اَلَا إِنَّهُمُ هُمُ السُّفَهَا ءُوَلٰكِنَ لَّا يَعْلَمُونَ ۞ الْمُنَ السُّفَهَا ءُوَلْكِنَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ الْمُن السُّفَهَا ءُولْكِنَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ الْمُن البَّر اللهِ ١٣٠)

٢- فَإِنُ امْنُوا بِمِثْلِ مَا امْنُتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْ ا فَإِنَّمَا هُمُ فَا فَإِنَّمَا هُمُ فِي شِفَاتٍ ... (با القره ١٢٧)

پہلی آیت میں اُمِنَ النَّائُسُ سے پہلے لوگ مراد ہیں جو حضور مُؤَثِّمُ پر پہلے ایمان لائے ،اگلوں کو کہا گیا کہتم ان کی طرح کے مؤمن بنو۔ان اگلوں نے ان پہلوں کو بے وقوف کہا، اللہ نے جواباان کو بے وقوف بتلایا۔اس سے معلوم ہواتم ان کو جو کہو گے وہی اپنے لئے اللہ سے سنو گے۔ پہلوں کے بارے میں زبان مجھ کر کھولوں۔

ہے ہے۔ گنب کی صداحبیں کہو دیں سنو
اس دوسری آیت میں بتلایا گیااگرانہوں نے پہلے دور کے صحابہ کرام بڑائی کواپنے لئے
معیارایمان مان لیا تو یہ بے شک ہدایت یا گئے اور جنہوں نے ان پہلوں کے خلاف تبر اکی
زبان کھولی وہ بڑی بدبختی میں ہیں۔ یہ دونوں آیتیں پہلے ایمان لانے والوں کے لئے ایک ہی
بات کہدرہی ہیں۔ انہیں آیے قرآن کی دوشہادتیں بھی سمجھ سکتے ہیں۔

@ صحابہ اٹٹائٹڑ کے کسس حال کی خسب ردی گئی؟

وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَلْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَلُوةِ وَالْعَشِيِّ يُلْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيُلُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُلُعَيُنَا عَنُهُمْ ثُرِيُلُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُلُعَيُنَا عَنُهُمُ ثُرِيَا وَاتَّبَعَ هَوْلهُ وَكَانَ آمُرُهُ وَلَا تُطِعُ مَنْ آغُولُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْلهُ وَكَانَ آمُرُهُ فَوَلاَ تُطِعُ مَنْ آغُولُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْلهُ وَكَانَ آمُرُهُ فَوَلاً تُكْمِنَا وَالنَّبَعَ هَوْلهُ وَكَانَ آمُرُهُ فَوَلَا تُطْعُلُونَ الْمَرْهُ فَرُطًا نَعَلَى الْمَوْلَةُ وَكَانَ آمُرُهُ فَوْلَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّ

ترجمہ: اوررو کے رکھاہے آپ کوان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کوشیج و شام، وہ طالب ہیں اس کے منہ کے اور نہ دوڑیں تیری آئکھیں ان کوچھوڑ کر تلاش میں رونق دنیا کی ،اوران کی ہاتوں میں نہ آنا جن کاول غافل کیا ہم نے اپنی یاوے اوروہ بیچھے پڑے رہے اپنی خواہش کے اوراس کا کام ہے اپنی حدیر نہ رہنا۔ حضرت شیخ الاسلام نے اس کا ایک نہایت نفیس نقشہ کھینچاہے: یعن جن کے دل دنیا کے نشہ میں مست ہو کرخدا کی یاد سے غافل اور ہروفت نفس ی خوشی اورخواہش کی بیروی میں مشغول رہتے ہیں، خدا کی اطاعت میں پیچیے اور ہوا پرتی میں آ گے رہنا ان کا شیوہ ہے، ایسے بدمست غافلوں کی بات پر آپ ( عَلَيْكُمْ ) كان نه دهرين خواه وه بظاهر كيے ہى دولت منداور جاه وثروت والے ہوں۔روایات میں ہے کہ بعض صناد پد قریش نے آپ ( مُنْفِیمٌ ) ہے کہا كدان رؤيلوں كواينے ياس سے اٹھا ديجئے تا كەسروارآپ ( ناپھ) كے ياس بیھ سکیں۔رذیل کہاغریب مسلمانوں کواورسر دار دولت مند کا فروں کو ممکن ہے آپ ( ﷺ) کے قلب مبارک میں یہ خیال گز را ہو کہ ان غرباء کو تھوڑی دیر علیحدہ کردینے میں کیا مضا کقہ ہے۔ وہ تو یکے مسلمان ہیں مصلحت پر نظر کر کے رنجیدہ نہ ہول گے اور بید دلت منداس صورت میں اسلام قبول کرلیں گے۔اس یر بیآیت اتری که آپ ہرگز ان متکبرین کا کہنا نہ مانے کیونکہ بیہ بیہودہ فر ماکش ہی ظاہر کرتی ہے کہان میں حقیقی ایمان کارنگ قبول کرنے کی استعدادنہیں۔ پھر محض موہوم فائدہ کی خاطر مخلصین کا احترام کیوں نظر انداز کیا جائے۔ نیز امیروں اورغریبوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے سے احتمال ہے کہ عام لوگوں کے قلوب میں پیغمبر کی طرف سے معاذ اللہ نفرت اور بد گمانی پیدا ہوجائے جس کا ضرراس ضرر ہے کہیں زائد ہوگا جوان چند متکبرین کے اسلام قبول نہ كرنے كى صورت بين تصوركيا جاسكتا ہے۔ (تغييرعثاني ص ٩٩ سوطيع سعودي)

حفرت شيخ الاسلام بينية لكهت بين:

آ محضرت ( مَرَّاتِيمٌ ) بعض سرواران قريش كو مذہب اسلام كے متعلق بجو سمجما رے تھے،اتنے میں ایک نامینا مسلمان (جن کوابن ام مکتوم کہتے ہیں) حاضر خدمت ہوئے اور اپن طرف متوجد کرنے ملے کہ فلاں آیت کو کرہے یارسول الله ( نَافِيم )! مجمع ال من سے بچوسکھائے جواللہ نے آپ ( نافیم ) کوسکھایا ے۔حضرت( نَافِیْم) کوان کا بے دنت کا پوچھنا گراں گزرا۔ آپ ( نَافِیْم) کو خیال ہوا ہوگا کہ میں ایک بڑے اہم کام میں مشغول ہوں۔قریش کے بیہ بڑے بڑے سردارا گر تھیک مجھ کراسلام لے آئی تو بہت لوگوں کے مسلمان ہونے کی توقع ہے۔ ابن ام مکتوم بہر حال مسلمان ہے اس کو سجھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے ہزارمواقع حاصل ہیں،اس کودکھائی نہیں دیتا کہ میرے پاس ایسے با اثر اور بارسوخ لوگ بیٹے ہیں جن کواگر ہدایت ہوجائے تو ہزاروں اِشخاص ہدایت پرآسکتے ہیں، میں ان کوسمجھار ہاہوں، یہ اپنی کہتا چلا جاتا ہے۔ اتنا بھی نہیں ہجھتا کہا گران لوگوں کی طرف ہٹ کر گوشہ النفات اس کی طرف کروں گا توان لوگول پر کس قدرشاق ہوگا۔شاید پھروہ میری بات سننا بھی پسند نہ کریں۔ غرض آب (مَنْ الْمُثِيمُ) منقبض ہوئے اور انقباض کے آثار چبرے پرظاہر ہونے لگے۔اس پر بیآیتیں نازل ہوئیں۔روایات میں ہے کہاس کے بعد جب وہ نابینا آپ ( مَنْ الْفِيلُم ) کی خدمت میں آتے،آپ ( مَنْ الْفِيلُم ) بہت تعظیم و تکریم سے مین آتے اور فرماتے "مرحبا بمن عاتبنی فیدربی" اس پرمرحباجس کی وجه سے میرے دب نے مجھ پر عماب کیا۔

🗗 ۔ ان کے ایمان کی خواہش میں حضور مَالِیْمُ کا اپنے آپ کو کھپ نا

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَى اثَارِهِمُ إِنَ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهِٰنَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمُ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (پ١٠١٥ لَهُف٤٠) تر جمہ: سوکہیں اپنی جان کو گھونٹ نہ ڈالیں ان کے بیچھے کہ اگر وہ نہ ما نیں مے اس بات کو بچھتا بچھتا کر، ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے اس کی رونق تا کہ جانچیں لوگوں کوکون ان میں اچھا کرتاہے کام۔

حضرت شيخ الاسلام مسلد لكصة بين:

یعنی اگر یے کافر قرآن کی باتوں کو نہ ما نیس تو آپ ان کے ٹم میں اپنے آپ کو بالکل گھلا ہے نہیں۔ آپ بلیخ ورعوت کا فرض ادا کر بچے ادر کررہے ہیں، کوئی نہ مانے تو آپ کواس قدر دل میں گھٹے اور ٹمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ نہ بچھتانا مناسب ہے، کہ ہم نے ایس کوشش کیوں کی جو کامیاب نہ ہو تکی۔ آپ تو ہمرا صال کا میاب ہیں۔ وعوت و تبلیغ اور شفقت و ہمدر دی خلائق کے جو کام کرتے ہیں وہ آپ کے رفع مراتب اور ترتی مدارج کا ذریعہ ہیں۔ اشقیاء اگر قبول نہ کریں تو ان ہی کا فقصان ہے۔ (ص ۹۲ سطیع سعودی عرب)

اس آیت سے پنہ چلا ہے کہ آنحضرت مُلَایُم کس قدر خواہاں سے کہ جس طرح بھی ہو رہے یہ لوگ قر آن پر ایمان لے آئی سے اب کیا یہ ہوسکتا ہے کہ آب ای امید میں لگے رہیں اور وہ لوگ آخر تک ایمان نہ لا میں اور علامہ خین آخر تک (معاذ اللہ) بہی کہتے رہے کہ صفور مُلَیُّ اللہ اور علامہ خین آخر تک (معاذ اللہ) بہی کہتے رہے کہ صفور مُلَیْنِ اور علامہ نہوئے ، یہ آیت شریفہ نہ صرف صفور مُلَیْنِ اور کی دے رہی ہے بلکہ آپ کے مشن میں کامیاب ہونے کی خبر بھی دے رہی ہے۔ اگر صفور مُلَیْنِ اپنی ایک منت اور تک و دو میں کامیاب نہیں ہوئے تو یہ اسلام میں عقیدہ کیے قبول کیا جا سکتا ہے کہ بی آدم میں اور تک وہ دو میں کامیاب نہیں ہوئے تو یہ اسلام میں عقیدہ کیے قبول کیا جا سکتا ہے کہ بی آدم میں رہیں یہ کہ نہ اور مانے والے تقید کی چا تھ کے دو الے تقید کی عادر سلے اپ آپ کو چھپاتے رہیں یہ بی کے ساتھ ساری دنیا میں اپنی سفار تیں قائم کرتے رہیں ۔

رہیں یا کمی غار میں امام غائب کے ساتھ ساری دنیا میں اپنی سفار تیں قائم کرتے رہیں ۔

سبق مجر پڑھ صدات کا عدال سے کا خباعت کا سب کی معان دنیا کی امام سے کی سل میں کہ بی تھ سے کام دنیا کی امام سے کی سل میں کی تلانی کو میں کی میں نہ کی میں نہ کی میں نہ کی میں نہ کی تلانی کے بیا معسر کہ زندگ کی تلانی

اے پیپر حسرم شیری منا حباست محسر کہ

### صور تا الله پراتری وی اور پہلے نبیوں پراتری وی پرایمان رکھنے والے <u>کے</u>

وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ عِمَّا أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبُلِكَ وَبِالْأَخِرَةِهُمُ يُوْقِنُونَ۞أُولَلِكَ عَلَى هُدًى مِّنَ رَبِّهِمُ \* وَأُولَلِكَ عَلَى هُدًى مِّنَ رَبِّهِمُ \* وَأُولَلِكَ هُمُ الْهُفَلِحُونَ۞ (بالبقره ٥،٣)

تر جمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو پچھ نازل ہوا تیری طرف اوراس پر کہ جو پچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے اور آخرت کو وہ یقینی جانے ہیں۔ وہی لوگ ہیں ہدایت پراپنے پروردگار کی طرف سے اور وہی ہیں مرادکو پہنچنے والے۔

اس دور میں جولوگ قرآن پرایمان لارہے تھے ان کے بارے میں حضرت شاہ عبد القادر میں خورت شاہ عبد القادر میں خوری کے بارے میں حضرت شاہ عبد القادر میں نہائے ہیں کہ وہ ایمان لا چکے ان کا ایمان لا نا اتنا پختہ ادر تقین ہے کہ گویا کہ وہ ماضی ہے۔ اس سے بھی یہی پہتہ چلتا ہے کہ ان پہلے ایمان لانے والوں کے ایمان میں کوئی شبہ ادر تر دد نہیں کیا جاسکتا۔

### ۵ حضور منافظ کی نماز میں شریک ہونے والے

جوصحابہ حضور مُنَّافِیْنِ کی نماز میں شریک ہوئے ان کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں یقینا قبول ہو چکی اور ضائع ہونے کے ہر خطرہ سے محفوظ بھی رہی۔حضور مُنَّافِیْم نے خود فرمایا: امام نماز میں مقتدیوں کا ضامن ہوتا ہے سوحضور مُنَّافِیْم نے جن کی نماز کی ضانت دے دی ان کے ایمان اوران کی نماز میں ہرگز کوئی شک نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت موی علیہ نے جب حضرت ہارون علیہ کواپنے کام میں شریک کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی:

كَىٰ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۞ وَّنَذُكُوكَ كَثِيْرًا ۞ إِنَّكَ كُنُتَ بِنَا بَصِيْرًا ۞ (پ١١،طه٣) ترجمہ: كه تیری پاک ذات كی تبیح كریں بہت اور تھے يادكریں بہت بے شک توہمیں خوب د كھورہا ہے۔

نبيج نماز كوبهى كمت بين وَسَيِّحْ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمُسِ وَقُمْلُ ئرۇچها (پ١٦، طه ١٢٠) اس ميں حرف نون پر بھی نظر رکھيں تو جماعت والی نماز بھی تجی ر سے . جاسکتی ہے۔ دوسرے نمازیوں کے ساتھ رہنا ہے بھی نماز کی ایک شان ہے، بعض جہنمیوں ہے یو چھاجائے گا کہتم جہنم میں کیے آئے وہ کہیں گے:

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ۞ وَ كُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْحَاِّيضِينَ۞ (پ٢٩،المدرْ ٣٣) ترجمہ: ہم نمازیوں کے ساتھ نہ ہوتے تھے اور نہ ہم مختاج کو کھانا کھلاتے تھے اور باتیں کرتے رہتے باتیں کرنے والوں کے ساتھ۔

اک سے پتہ چلا کہ نمازی ہے ہی وہ جود دسرے نمازیوں میں شامل رہے ، نمازی مل جل كررين اوريبال تك عمم موا: وَازْ كَعُوا مَعَ الرُّيعِيْنَ ۞ جَهَال دوسر عنمازى نماز برْه رے بیں تمہاری نماز بھی ان کے ساتھ رہے۔

# 🗗 حضور مَا لَيْمَا عُلِيمًا عندر خت تلے بیعت کرنے والے حضرات

لَقَلُارَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمُ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُحَّا قَرِيْبًا ۞ (پ۲۱، الفتح ۱۸)

ر جمہ: الله راضي موا مؤمنين سے جب وہ آپ سے درخت تلے بيعت كرنے سکے چرجان لیاان کے دلوں کی ہاتوں کو ۔۔۔ سوا تارااس نے ان پراطمینان اور انعام دیاان کوایک فتح قریب \_

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان بیعت کرنے والوں کومؤمنین کہااس سے بڑا صحابہ کے ایمان کا اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے، وہ کوئی عام رحی مسلمان نہ تھے، وہ اللہ کے ہاں ایک سکون یا فتہ ادرانعام يافتة گروه تھا\_

يهال ان كے لئے رضي الله عنهم كاتمغه اعزازتو ذكر مواليكن اس كے ساتھ

وَرَضُوْا عَنْهُ کے الفاظنہیں ملتے ، اس سے ان کی کمی کزوری کی طرف دھیان نہ جائے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں (اس بیعت رضوان میں )ایک اس سے بھی بڑا اعزاز دیا وہ اس سورت کی آیت ۱ میں آپ پڑھآئے ہیں:

إِنَّ الَّذِيثُنَ يُبَايِعُونَكَ إِثِمَّا يُبَايِعُونَ الله عَن الله فَوْقَ
 أَيْدِيْهِهُ ... (پ٢٦، الْقِحَ١٠)

ترجمہ جھیں جولوگ آپ سے بیعت کررہے ہیں وہ بیعت کررہے ہیں اللہ سے اللہ کا ہاتھ ہے اویران کے ہاتھوں کے۔

حفرت شيخ الاسلام اس آيت پر لکھتے ہيں:

الله تعالى نے اس (صلح عديبيه) كانام "فتح مبين" ركھ كرمتنب كرديا كه يديكاس وتت بھی فتح ہے اور آئندہ کے لیے بھی آپ کے حق میں بے شار فتو حات ظاہری وباطنی کا دروازہ کھولتی ہے۔اس صلح کے بعد کا فروں اورمسلمانوں کو باہم اختلاط اور بے تکلف ملنے چلنے کا موقع ہاتھ آیا۔ کفار، مسلمانوں کی زبان سے اسلام کی یا تیں سنتے اور ان مقدی مسلمانوں کے احوال واطوار کو دیکھتے تو خود بخو وایک كشش اسلام كى طرف ہوتى تھى۔ تيجہ يہ ہواكة "صلح حديبية" سے فتح كمه تك یعن تقریباً دوسال کی مدت میں اتن کثرت سے لوگ مشرف با اسلام ہوئے کہ تمینی اس قدر نه ہوئے تھے۔ خالد بن دلید اور عمرو بن العاص جینے نامور صحابہ مُخْلَقَةُ ای دوران میں اسلام کے حلقہ بگوش ہے ۔ یہ جسموں کونہیں ، دلوں کو فنح كرلينااي صلح حديبيه كي اعظم ترين بركت تقى \_اب جماعت اسلام جارول طرف اس قدر پھیل گئی اوراتی بڑھ گئ تھی کہ مکہ معظمہ کو فتح کر کے ہمیشہ کے لیے شرك كى گندگى سے ياك كردينا بالكل مهل موكيا۔" حديبية من حضور (مَنْ اللَّهُمُ) کے ہمراہ صرف ڈیڑھ ہزار جانباز تھے لیکن دوبری کے بعد مکہ معظمہ کی فتح عظیم کے دنت دیں ہزار کالشکر جرار آپ کے ہمر کاب تھا۔ بچ تو یہ ہے کہ نہ صرف فتح کمدا، رفتح خیبر، بلکہ آئندہ کی کل فتو حات اسلامیہ کے لیے سلح حدیبیہ بطور اساس

و بنیا داور زرین دیبا چه کے تھی ،اور اس مخل و توکل اور تعظیم حر مات الله کی بدولت جواس صلح کے سلسلہ میں ظاہر ہوئی ، جن علوم و انوار قدسیہ اور باطنی مقامات و مراتب کا فتح باب ہوا ہوگا اس کا اندازہ تو کون کرسکتا ہے، ہاں تھوڑا ساا جمالی اشارہ حق تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہے یعنی جیے سلاطین دنیا کی بہت بڑے فاتح جزل کوخصوصی اعزاز واکرام سے نوازتے ہیں، خداوند قدوس نے اس فتح مبین کےصلہ میں آپ کو چار چیزوں سے سرفراز فرمایا۔جن میں پہلی چیز غفران ذنوب ہے۔ ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی سب کوتا ہیاں جوآپ کے مرتبہ دفیع کے اعتبار سے کوتا ہی مجھی جائیں بالکلیہ معاف ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اور كى بندہ كے ليے ہيں فرمائي مگر حديث ميں آيا ہے كه اس آيت كے زول كے بعد حضور ( مَنْ الْفِيْمُ ) اس قدر عبادت اور محنت کرتے تھے کہ راتوں کو کھڑے كھڑے ياؤں سوج جاتے تھے۔ اور لوگوں كود كيھ كر رحم آتا تھا۔ صحابہ عرض كرتے كى يارسول الله! آپ اس قدر محنت كيوں كرتے ہيں۔الله تعالى تو آپ . کاسب اگلی بچیلی خطائی معاف فرمایکا، فرماتے:

"أفَلا أكُونُ عَبْلًا شَكُورًا" (توكيا بين اس كاشكر گزار بنده نه بنون) فلا برج، الله بحى اليي بشارت (مغفرت ذنوب) اى بنده كوسنا مي گرجون كرند رنه بوجائ بلكه اورزياده خدا تعالی سے ڈر نے گئے شفاعت کی طویل حدیث بین ہے كہ جب مخلوق جمع ہوكر حضرت سے (مایش) كے پاس جائے گوتو وہ فرما ميں گے كہ محمد (مایش) كے پاس جائے گوتو وہ فرما ميں گے كہ محمد (مایش) كے پاس جائے جو خاتم النبيين ہيں اور جن كی اگل وہ فرما ميں گرچکا ہے (یعنی اس مقام شفاعت میں اگر چھلی سب خطا ميں الله تعالی معاف كر چكا ہے (یعنی اس مقام شفاعت میں اگر بی الفرض كوئی تقصیر بھی ہوجائے تو وہ بھی عفوعام كے تحت ميں پہلے ہى آچكى ہے بالفرض كوئی تقصیر بھی ہوجائے تو وہ بھی عفوعام كے تحت ميں پہلے ہى آچكى ہے بالفرض كوئی تقصیر بھی ہوجائے تو وہ بھی عفوعام كے تحت ميں پہلے ہى آچكى ہے (بيخ ان كے اور كسی كا بيكا م نہيں) يعنی صرف تقصیر اات سے درگز رنہیں بلکہ جو کھی ظاہری و باطنی اور مادی وروحی انعام واحسان اب تک ہو بھی ہیں ان کی بوری بحیل تم می کی جائے گی۔ (ص ۱۸ ملیج سعودی عرب)

### @ حضور طَالِقُمْ کے ساتھ تمام مؤمن بدامور میں شرکت یانے والے

امَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ الدِّهِ مِنْ رَّيِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ امِنَ بِاللهِ وَمَلْيِكَتِهِ وَكُثِيهِ وَرُسُلِةٍ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ

(پ ۱۰۱مبقره۲۰۵)

اس آیت بین تعل ایک ہے "اُمّنی" (وہ ایمان لایا) اور فاعل دو ہیں: ا۔الرسول،

الہومنون۔ یہ دو فاعل ایک فعل "اُمّنی" بین شریک ہیں۔اس فعل کا مفعول ہر کیا ہے، یہ وہ

مؤمن ہرامور ہیں جن پر ہرایک (رسول اور کل مؤمنین) کا ایمان ہونا چاہئے۔اس کا حاصل یہ

نکاتا ہے کہ حضور طَالِیْنِ کے اس وقت کے تمام صحابہ اس فعل "اُمّنی" بین حضور طَالِیْنِ کے ساتھ

شریک ہیں۔ان کے ایمان کی کتنی بڑی شان ہے جو حضور طَالِیْنِ کے ساتھ ایمان بین شریک

ہوئے۔جس طرح حضور طَالِیْنِ کے ایمان میں خلک کو کوئی راہ نہیں صحابہ کے ایمان میں ہی کی کئی اور تر دد کو راہ نہیں ملتی۔ان سب کے ایمان پر یقین لانا ضروری ہے جن کے ایمان کی ان کی ان کوئی دان میں جن کے ایمان کی ان کی ان کوئی دی ہوئی۔۔میں بھی آپیا کی ان کی ان کی ان کی خل کوئی ان بیلے سے جن کے ایمان کی ان کی ان کی بین خبر دی گئی: کُون اُمْنی بِاللهِ۔۔ا کے ۔ اس کا بیان پہلے سے۔۔میں بھی آپیکا ہے۔

الله نے یچ کردکھا یا ہے رسول مَثَاثِم کواس کا خواب

كتم ضرور داخل ہو گے متحد حرام میں

لَقَلُ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَلُخُلُنَّ الْمَسْجِلَ الْحَرَامَ لَقَلْ صَدَقَ الْمُسُجِلَ الْحَرَامَ الْحَرَامَ اللهُ اللهُو

حضور من النظام كوجولوگ اس طرح خواب مين دكھائے گئے اور وہ ایک بڑی تعداد ميں جم كيم ميں ہوں كھائے ہے؟ ميں حرم كعب ميں ہمى كيم وظل كيا ان كے ايمان ميں ہمى كيم وظل كيا جا سكتا ہے؟ موكز نہيں! وہ صادق الا يمان تقے اور الن كے حرم ميں داخله كى بيشها دت الن كے صادق الا يمان ہونے كى ايك نہايت روشن دليل ہاس كا تفصيلى بيان ص

# و حضور مَا يَنْ اللهُ كَا معيت يانے والول كى نماز كانقت

یہ نہ سمجھا جائے کہ حضور مُلَّا اُلِمَ کی معیت صرف حضرت ابو بکر صدیق رُلَّا اُلُو کو نماز میں لی محقور مُلَّا اِللَّهِ کی نماز تہجد میں آپ کی معیت پانے والا ایک بورا گروہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ قر آن کریم میں "وَظَا بِفَدُّ قِبْنَ الَّهٰ اِلْنِیْنَ مَعَکَ" میں ان کی مخلصانہ نماز کا نقشہ موجود ہادر ظاہر ہے کہ اس طرح کی نماز مقبول بدوں ایمان کی کا نصیب نہیں ہوسکتی۔ پھر جب بھم باری تعالیٰ : وَازْ کَعُوْا مَعَ اللَّٰ کِعِیْنَ نَ سب صحابہ کرام کی نماز اکھٹی ہوتی تھی تو اس بات کی تو ی رکیل ہے کہ خضور مُلَا اِللَٰ کے سب صحابہ صادق الا یمان شھے۔

### 🖝 \_ زمین پر قابوا در تمکنــــــ (جمسا وَ) پانے والے

الله تعالی نے وعدہ خلافت حضور مُن الله الله الله کی الله تعالی سے کیا جنہیں خلافت دین تھی سو یہ بات کسی طرح درست نہیں کہ خلافت اور امامت آسانی عہدے ہیں۔ یہ آسانی نہیں زمین عہدے ہیں اور آیت خلافت میں زمین کی تصریح ہے۔ خلافت کن کو ملے گی جواس دین پر موسط کے ، جواللہ تعالی نے ان کے لئے بیند کیا۔ ارشاد ہوتا ہے:

اِنَّ الدِّینَ عِنْدَ الله الْمِسْلَا مُر (الله تعالیٰ کے ہاں دین ہے ہی اسلام)

آیت خلافت میں کن لوگوں سے وعدہ خلافت کیا گیاان کے یہ چندنشان بتلائے گئے۔

ا ۔ یہ خلافت ایمان والوں کو ملے گی ، ینہیں کہ اس پر منافق قابو پالیس ۔

۲ ۔ یہ خلافت ارضی ہوگی ، اسی زمین پر قائم ہوگی سواس سے کوئی علمی یا روحانی خلافت مرازنہیں ہے۔

سے پیانے والے ای دین پر ہونگے جواللہ تعالیٰ کا پہندیدہ دین ہے اور اس کی خبر۔۔۔۔ میں دی گئ ہے۔

٣- ال خلافت كو پانے والے بھی تقیہ پر مجبور نہ ہوں گے، ان كے بارے ميں بتلايا
گیا: وَلَيُبَدِّلِنَّهُمْ مِّنْ بَعُلِ خَوْفِهِمْ أَمُنَّا لَهُ كَان كاز مِن خوف امن ميں بدل جائے گا۔
گیا: وَلَیْبَدِّلْنَّهُمْ مِّنْ بَعُلِ خَوْفِهِمْ أَمُنَّا لَهُ كَان كان مَان خوف امن ميں بدل جائے گا۔
۵- جواس خلافت كونه مانے والے ہو نگے ان كى اس ناشكرى كى لفظ كفر ہے خردى گئ:
وَمَنْ كَفَرَ بَعُكَ ذٰلِكَ فَا وُلْمِكَ هُمُ اللَّهُ سِقُونَ نَ

اس آیت میں خلافت کا ایسا نورانی بیان ہے کہ اسے سورہ النور میں جگہ دی گئی۔سواس آیت کونہ ماننے والے بھی اس نورکونہ پاسکیس گے۔

### 🗗 محابہ انٹائنز میں ایسااتحاد کہ گویاوہ آگ سے بحیالئے گئے

ترجمہ: اور یادکرواحسان اللہ کا اپنے او پر جب کہ تھے تم آپس میں دشمن پھر اللہ نے الفت ڈال دی تمہارے دلول میں اب ہو گئے تم اس کے نصل سے بھائی بھائی اور تم تھے کنارے پر ایک آگ کے گڑھے کے پھر تم کو اس سے نجات دی ای طرح کھولتا ہے اللہ تم پر آپیس تا کہ تم راہ یا وَہدایت کی۔

ال آیت کی روشی میں کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ خلافت کے موضوع پر مسلمان آپس میں اختلاف کی آگ میں ایسے گھریں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کرندرہ سکیں گے اور اللہ تعالیٰ نے تو انہیں خوشخری دی تھی کہ وہ انہیں اختلاف کی آگ ہے بچاچکا۔ یہ کیمے ہوسکتا ہے کہ ایک قوم ایک امت اس بثارت کی بہار نہ دے کی ۔ خدار اسو چئے خدا ہے زیادہ تھی ہات کس کی ہوسکتی ہے؟ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِنْ لِلّٰهِ مِنْ اللّٰهِ قِنْ لِلّٰهِ مِنْ اللّٰهِ قِنْ لِلّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ قِنْ لِلّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ قِنْ لِلّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ قِنْ لِلّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

حفرت شيخ الاسلام اس آيت يرلكه ين:

بہت بعید ہے کہ وہ توم ایمان لائے پیچھے کافر بن جائے یا کافروں جیسے کام

ر نے لگے، جس کے درمیان خدا کاعظیم الثان پیغیر جلوہ افروز ہو، جوشب و

روز ان کواللہ کاروح پرور کلام اور اسکی تازہ بتازہ آیتیں پڑھ کرسنا تارہتا ہے،

پچ تو یہ ہے کہ جس نے ہر طرف سے قطع نظر کر کے ایک خدا کو مضبوط پکڑلیا اور

اس پر دل سے اعتماد و توکل کیا اسے کوئی طاقت کامیا بی کے سید ھے راستہ سے

ادھرادھر نہیں ہٹا سکتی ۔

انصار دینہ کے دوخاندانوں اوس وخز رَج کے باہم اسلام ہے بل تخت عدادت
اور خمنی تھی، ذرا ذرابات پر لڑائی اور خوزیزی کا بازار گرم ہوجاتا تھا جو برسوں
تک سردنہ ہوتا تھا۔ چناچ ''بعاث' کی مشہور جنگ ایک سوجیں سال تک ربی
آخر پنیسر عربی (مُلْقِیْم) کی ہجرت پران کی قسمت کا ستارہ چیکا اور اسلام کی تعلیم
اور نبی کریم (مُلْقِیْم) کے فیض صحبت نے دونوں تبیلوں کو جو صدیوں ہے ایک
دوسرے کے خون کے بیاے دہتے تھے ملاکر شیر وشکر کردیا اور نہایت مضبوط
برادرانہ تعلقات قائم کردیے۔ (ص۸ طبع سعودی عرب)

ایک دفعہ پھرکسی یہودی کی شرارت ہے ان میں بجھی ہوئی چنگاریاں سلگنے لگیں۔اس پر حضرت شیخ الاسلام مہینیہ لکھتے ہیں:

> نی کریم ( سی کا محاعت مهاجرین کو ہمراہ لئے ہوئے موقع پر بینی مگئے۔ آپ سی نے فرمایا:

اے گردہ مسلمین! اللہ ہے ڈرد، میں تم میں موجود ہوں۔ پھر یہ جالمیت کی پکار
کیسی؟ خدانے تم کو ہدایت دی، اسلام ہے مشرف کیا۔ جالمیت کی تاریکیوں کو
محوفر مادیا۔ کیاان بی کفریات کی طرف بھرالے پاؤں لوٹنا چاہتے ہوجن ہے
نکل کر آئے تھے۔ اس پنیمرانہ آواز کا سننا تھا کہ شیطانی جال کے سب طلقے
ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے۔ اوس وخز درج نے ہتھیار پچینک دیئے اور ایک

دوسرے سے محلیل کررونے لگے۔سب نے مجھ لیا کہ بیسب ان کے دشمنوں کی فتندانگیزی تھی۔جس سے آیندہ ہمیشہ ہوشیارر ہنا چاہیے۔

(ص ۸ طبع سعودی عرب)

خداراسو چے جس پیغیری آواز اور مجلس کے میروش اثرات ہوں کیا ہوسکتا ہے کہ اس کی میں دن رات اکتھار ہے والے آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی نہ بچھتے ہوں۔ سقیفہ بی ساعدہ میں خلیفہ کے چنا ؤ کے لئے جمع ہونے والے انصار دل سے مہاجرین کے ہرگز خلاف نہ سے ہے۔ تین مہاجرین کا جو مجد نبوی میں غم میں بیٹھے ہوئے تھے اچا نک اس انصار کے اجتماع میں سقیفہ بی ساعدہ میں چلے آنا پہتہ ویتا ہے کہ یہ ایک ہنگا می صورت حال تھی۔ حضرت علی ہاٹاؤ کو اس میں نہ بلانا کس سوچی مجھی سکیم کے تحت نہ تھا ہنگا می صورت حال میں اس کا موقع ہی نہ مل سکا تھا۔

قرآن کریم کی ان آیات میں فَانُقَنَ کُفر مِنْهَا کِ الفاظ پر پچھمزید فور کیجے۔
اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہیں باہمی عدادتوں اور دشمنیوں سے نکالنا ایک بڑے
احسان کے طور پر بیان فر مایا ہے۔ کریم کسی پراحسان کر کے پھراسے واپس نہیں لیتے۔ اس ذات
کریم کا فَاَنْقَلَ کُفر مِنْهُمَا ایک بڑا انعام ربانی تھا، اسے ختم کر کے پھر سے ان میں باہمی
اختلاف اور رقابتوں کو لے آنا یہ اللہ رب العزت کی شان کر یمی کے پسر خلاف ہے۔ حضور سُلِیْنَا ایک
نے جب اپنے ایام علالت میں وصیت لکھنے کے لئے کاغذ قلم لانے کا کہا تو حضرت علی بڑا تیز بھور مُنائِنا کی ایک مصلحت تھی۔ حجابہ بڑا تیز کا کہا تو حضرت علی بڑا تیز کے ایس میں واب شکارتی کے ایک ایک ایک ایک مصلحت تھی۔ حجابہ بڑا تیز کا کہا تو حضرت اللہ احسن الیمی میں کوئی اختلاف رائے نہ تھا، نہ کوئی آپس میں باہمی رقابت تھی۔ فیخز اھم اللہ احسن الجزاء

# عظمت الاصحاب فی بیان ام الکتاب اسس بدو کے ذہن میں بیر بات کیسے اتری ؟

سیاس آیت کا پیرامیہ احسان تھا کہ اللہ کا آئیس آگ سے بچانا بمیشہ کے لئے تھااں لیے نہیں کہ پھروہ آئیس اختلاف وتشتت کی آگ میں ڈال دے اس بدو نے ان الفاظ کی شرکت سے مجھا کہ بیداللہ درب العزت کی شان کر بھی کے خلاف ہے کہ ابناد یا انعام پھران سے والی سامی میں اتنا اونچا اڑا کہ اس آیت کی تذک بہنے گیا۔ حضرت نبر لیڈ بن عباس ڈائٹواس کی بات سے بہت خوش ہوئے اور بلاسا خد فرما یا:

"ا كتبها من غير فقيه" يتيتى بات لكهالوا گرچه بيدايك غير عالم كى زبان سے نكلى ہے۔ (ماخوذ ازمعراج صحابيت ص ١٥)

مویہ آیت (فَا نُفَانُ گُفُر مِنْهَا۔) قرآن کریم کی نص صرح ہے کیا خدانے اس لئے انہیں آگ سے بچایا تھا کہ پھرانہیں آگ میں ڈال دے، الله تعالیٰ کا صحابہ کرام خالق پر بیا یک بڑاا حمان تھا کہ اسے تاریخ کی کمز درروایات ہے کی طرح مٹایانہیں جاسکتا۔

خدارااس آیت کی استمهید پرجمی ایک نظر میجی:

فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِيغْمَتِهِ إِخْوَانًا...

الله تعالی نے تمہارے دلوں کو جوڑ ویاسوتم ہو گئے اسکے فضل وکرم سے بھائی ہوائی۔ بھائی۔

# <u> حضور مَنَّا يَنَا مِهِم بِرا يمان لانے والوں كى نماز اور عفت كانقث م</u>

قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فُعِلُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى اَزُوَاجِهِمْ فُعِلُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى اَزُواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٥ فَمَنِ ابْتَغِي وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْعُدُونَ ٥ (پ١١، المؤمنون) ترجمه: قلاح یا گے ایمان والے، جوابی نماز میں خشوع والے ہیں، اور جو مرافو ے کناراکش ہیں، جوزکوۃ دیا کرتے ہیں، اور جوابیٰ شہوت کو تھا ہے ہوئے ہیں، گراپئی ہیویوں پر اور اپنے ہاتھ کے مال کی باندیوں پر سوان پر کوئی الزام نہیں، پھر جوڈھونڈے اس کے سواسودہ ہی ہیں صدیے بڑھنے والے۔ الَّذِینُنَ یَرِ ثُونَ الْفِوْرُ دَوْسَ الْهُمْدُ فِینَهَا خُلِدُ وُنَ

جوفر دوی بریں کی میراث یا تھی گے۔وہ اس فردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔

قرآن کریم میں المؤمنون اور المنافقون دوعلیحدہ علیحدہ مستقل سور تیں ہیں۔ المؤمنون پہلے اتری (نمبر ۲۲) اور المنافقون بعد میں اتری (۱۰۴) اس سے پنة چاتا ہے کہ ان دنوں مؤمنین کرام اور منافقین الکھٹے چلتے پھرتے نہ تھے، نہ دونوں کی ایک مخلوط سوسائٹی تھی ۔ بیای طرح ہے جس طرح قرآن کریم میں پہلے مؤمنین پھرکافروں اور اس کے بعد منافقوں کا ذکر ہے جوایے ہاں خدا تعالی کواور مؤمنین کو دھوکہ دینے پر تلے ہوئے تھے۔

يُخْدِعُونَ اللهَ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَخْدَعُونَ (إِنَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (إِنَّا الِقَرَهُ)

ترجمہ: دغابازی کرتے ہیں اللہ ہے اور ایمان والوں سے اور وہ دراصل کسی کو دغانہیں دیے مگراہنے آپ کوہی اور نہیں سوچتے۔

اگرمؤمنین اورمنافقین کی کوئی ایک مخلوط سوسائی ہوتی توالمؤمنون اور المنافقون دوعلیحدہ علیحہ ہ سورتیں نہ ہوتیں۔

الله تعالى في سور ه المؤمنون مين مؤمنين كوكساايماني تمغ ديّے

1\_فلاح يانے والے

یہ وہی تمغہ ہے جو اللہ تعالی نے مؤمنین کو ان کے ذکر کے بعد و اُلیا کے هُدُ اللہ فَالِحُون ، کہ کردیا ہے۔ اللہ فَالِحُون ، کہ کردیا ہے۔

🗨 ـ ان کی نماز وں کوخشوع والی نمازیں کہا

يه وى خشوع بجس كوالله تعالى في سوره الحديد من ايمان كانشان بتايا به: الله يأن لِلّذِينُ المَنْوَ الن تَعْشَعَ قُلُوبُهُ مُ لِلِ كُرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِيِّ وَلَا يَكُوْنُوا كَالَّلِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبِ مِنْ قَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُ

(پ، ۱۲۷ الحدید ۱۱) ترجمہ: کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں پر کہ خشوع کریں ان کے ول اللہ کی یاد میں اور جواتر اہے سچا دین اور نہ ہوں وہ ان جیسے جن کو کتاب دی مئی اس پہلے۔ پھر دراز گزری ان پر مدت پھر سخت ہو گئے ان کے دل اور بہت ان میں نافر مان ہیں۔

﴿ الله كَ نَيك بندك (عبادالرحمٰن) جولغوامورے كناره كش رہتے ہيں: وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينُ تَمُشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْمًا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجِهِلُونَ قَالُوْا سَلْمًا ۞ (پ١٥ الفرقان ١٣)

ترجمہ: اور بندے رحمان کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دیے پاؤں اور جب بات کرنے لگیں ان سے بے مجھ لوگ تو کہیں صاحب سلامت۔

یه وہی تمغہ ہے جواللہ تعالی نے سورہ المؤمنون میں مؤمنین کرام کوعطافر مایا۔ وَالَّذِیْنَ هُمُّدِ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ ۞

@ \_ زكوة بالفعل اداكرنے والے:

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ (پ١٨، المؤمنون ٣) اوروه لوگ جوز كوة ديا كرتے ہيں۔

دوه لوگ جوایی شهوت کو تھامتے ہیں:

يعفت ، يلفظ به مقابله نكاح بجونكاح نه كرسك (اس كے پاس اس كافراجات نه موس) وه عفت اختيار كرے اپنى پاكدامنى ميں رہے، شہوت رانى نه كرے -وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ... (پ١٠ النور٣٣) تر جمہ: اور اپنے آپ کو تھا ہے رہیں جن کونہیں ملتا سامان نکاح کا یہاں تک کہ مقد ور دے ان کو اللہ اپنے فضل ہے۔

سوره المؤمنون كى آيت فَمَنِ ابْتَغى وَرَآءَ ذلكَ فَأُولَيِكَ هُمُ الْعُلُونَ۞ بر حضرت شَيْخ الاسلام بُينِيدِ لَكِصة بين:

بعض مفرين نحرمت متعه پرجی اس سے استدلال کیا ہے وفیہ کلامر طویل لا یسعه المقام راجع روح المعانی تحت هذاه الآیة الکریمه. (ص۵۵۵)

اب پھراس مضمون کی طرف لوٹیس کے سورہ المؤمنون میں اللہ تعالی نے کیا کیا ایمانی تمغے
دیے ہیں کہ اب ان کے ایمان میں کوئی شک اور تر دنہیں ہوسکتا۔ تا ہم یہ پانچ تمغے جن کی ہم نے
کچھ وضاحت کی ہے صاف بتلارہ ہیں کہ بیرحال عام صحابہ کا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کوجس پا کیزہ
حال سے نواز اوہ کی اس مسلم سوسائٹی میں اپنی مؤمنا نہ شان سے نمایاں رہے۔ اس سوسائٹی میں
مسلمان ہی اکثریت سے رہے اور اب تک ہیں اور انہی کوشیعہ عام طور پر اپنا ہڑ ابھائی کہتے ہیں۔

۔ حضور مَنَا فَيْمَ بِرا يمان لانے والے الكوں كے لئے دين كے كواہ

وَكُذٰلِكَ جَعَلُنْكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ... (پ۱،۱بقره۱۳۳) ترجمہ: اور ای طرح کیا ہم نے تم کوامت معتدل تا کہ ہوتم گواہ لوگول پراور ہو

رسول تم يرگواه\_\_(ترجمة فيخ الهندس ٢٤)

ال يرحفزت شيخ الهند بينالله الكهية بين:

یعنی جیساتمہارا قبلہ کعبہ ہے جوحفرت ابراہیم علیہ کا قبلہ اور تمام قبلوں سے افضل ہے ایساہی ہم نے تم کوسب امتوں سے افضل اور تمہارے پیغیبر کوسب پیغیبروں سے کامل اور برگزیدہ کیا تا کہ اس فضیلت اور کمال کی وجہ ہے تم تمام امتوں کے مقابلہ میں گواہ مقبول الشہادة قرار دیئے جاؤ اور محمد رسول الله منافیق تمہاری عدالت وصدافت کی گواہی دیں۔

کسی عدالت میں ایک یا دو گواہ بھی مقبول الشہادۃ قرار پائیں تو ان کے حق میں فیملہ ہوجا تا ہے تو جہاں پوری امت مقبول الشہادۃ کشہرائی تو ان کے بیان پر بیرسب گواہان عالی تدر امت کے پیشوا اور حضور مُلَّ اَلْمِیْلُمْ کے خلفاء حق کیونکرنہ تسلیم کئے جائیں گے۔ حضرت شیخ الہند بیٹیا کی بیربات بھی آبیز رہے لکھنے کے لاکق ہے:

وسط یعنی معتدل کا بید مطلب ہے کہ امت ٹھیک سیدھی راہ پر ہے جس میں کچھ بھی کجی کا شائر نہیں اور افراط و تفریط سے بالکل بری ہے۔ (ص۲۷ طبع سعودی عرب)

اب ان کے مقابلہ میں جو بھی کوئی گروہ ہوگا وہ معتزلہ ہوں یا قدریہ یا جہمیداور کرامیہ یا مشبہ اور خوارج وہ سب کمی صورت میں بھی اہلِ حق میں سے نہیں سمجھے جاسکتے۔ ما انا علیه واصحابی کے مقابل جو بھی ہوگاوہ کلھ حدفی النار کامصدات ہے گا۔

۔ ایمان لانے والوں کے لئے اور بڑھنے کا حسم

لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ وَيَزُدَادَ الَّذِيْنَ امْنُوَّا اِيْمَانَا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ وَالْمُؤْمِنُونَ .... وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ... (ب٢٩، الدر ٣١)

ترجمہ: تا کہ یقین کرلیں وہ لوگ جن کو لمی ہے کتاب اور بڑھے ایما نداروں کا ایمان اور دھوکا نہ کھا ئیں جن کو لمی ہے کتاب اور مسلمان ۔۔۔۔اور کو کی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکر کو گرخود وہی۔۔۔

ایک فرشتہ وہ کام کرسکتا ہے جو لا کھوں آ دمی مل کرنہیں کر سکتے لیکن یا در ہے کہ فرشتہ کی بیہ توت ای دائرہ میں ہے جس میں کام کرنے کے لئے وہ مامور ہوا ہے۔ مثلاً ملک الموت لا کھوں آ دمیوں کی جان ایک آن میں لکال سکتا ہے مگر عورت کے بیٹ میں ایک بچہ کے اندر جان نہیں ڈال سکتا حضرت جریل پھشم فورت کے بیٹ میں ایک بچہ کے اندر جان نہیں ڈال سکتا حضرت جریل پھشم زدن میں وتی لا سکتے ہیں، لیکن پانی برسانا اٹکا کام نہیں، جس طرح کان دیکھ نہیں اسکتا آ تکھیں نہیں سکتا آ تکھیں نہیں سکتا ہے۔ (ص ۱۲۷ ملع سعودی عرب)

یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے اس میں ایمان والوں کے ایمان بڑھنے کا ذکر ہے۔
ایمان صرف اس صورت میں بڑھ سکے گا جب پہلا ایمان مخلصانہ ایمان ہوجو منافقانہ ایمان ہوا ایمان میں بڑھے کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ سوجو خوش تسمت بہلے ایمان لا چکے ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا۔

جب قرآن کریم میں ایمان والوں کے ایمان بڑھنے کی یہ تصریح ہے تو اس سے صاف پہتہ چلتا ہے کہ اس دور کے ایمان لانے والے مخلصانہ ایمان رکھتے تھے اور اب تک وہی مؤمنین و نیا میں چلے آ رہے ہیں اور انہی کی اسلام کی ان پندرہ صدیوں میں اکثریت رہی ہے اور انہی کو شیعہ مجتمدین اینا بڑا بھائی کہتے ہیں۔ منافقین ان ونوں بھی ایک اقلیت تھے اور آج تک اقلیت میں ہیں انہیں اپنے عقیدہ کو قائم رکھنے کے لئے تقیہ کی چا در زیب تن کرنا پڑتی ہے جو ند ہب ازخود میں ہیں انہیں اپ عقیدہ کو قائم رکھنے کے لئے تقیہ کی چا در زیب تن کرنا پڑتی ہے جو ند ہب ازخود عقلا اور نقلا قائم نہ رہ سکے ، اے اس کے لئے کوئی چال چلنی پڑے اس سے بڑا اس کے غلط ہونے پر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ بچے اپنے یا ویل چلتا ہے اور جھوٹ کو چلنے کے لئے یا وی لگانے پڑتے ہیں۔

#### 🗗 ۔ ایمان والوں کے لئے ایمان میں اور بڑھنے کاعمل

يَّاكَيُّهَا الَّذِي يَنَ الْمَنُوَ الْمِنُو الْإِللَٰهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِلْبِ الَّذِي ثَرَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِلْبِ الَّذِي ثَرَّلَ عَلَى مَنْ قَبْلُ ... (ب٥، النماء ١٣١) رَسُولِهِ وَالْكِلْبِ اللَّذِي الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُؤلِمِ وَالْمُؤلِمِ وَالْمُؤلِمِ وَالْمُؤلِمِ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُؤلِمِينَ لَا وَاللّهُ بِرَاوِراسَ كَرْمُولَ (اللّهُ فِي اوراسَ كَرْمُولَ بِرَاوراسَ كَرْمُولَ بِرَاوراسَ كَرْمُولَ بِرَاوراسَ كَرْمُولَ بِرَاوراسَ كَنْ اورانَ كَابُولَ بِرَهِ اللهِ اللهُ الله

اس آیت میں ایمان کا لفظ دو دفعہ وارد ہے۔ دوسری دفعہ بیا ایمان مفصل ہے پہلا لفظ ایمان مزید علیہ اور دوسرا مزید مزید علیہ کوئی تقویت دے رہا ہے، ایمان کا بڑھناای معنی میں ہے یہاں جس ایمان کے بڑھنے کی خبر دی گئی وہ اس تھم اللی ہے ہی بڑھ رہا ہے۔ میں کہ بڑھ رہا ہے؟ جمہور مسلمانوں کا جو پہلے آیا گیا آگیا تی اُمنو اسے اپنے کے بڑھ رہا ہے؟ جمہور مسلمانوں کا جو پہلے آیا گیا آگیا تی اُمنو اسے اپنے کے بیان بڑھ رہا ہے؟ جمہور مسلمانوں کا جو پہلے آیا گیا آگیا تھی اُمنو اسے اپنے ا

ایمان کی تصدیق پاچکاب بھی جونادان کے کہ صحابہ کا ایمان ثابت کروائی ہے کہیں خداکی طرف سے آبیں ایمان کی تصدیق مل چکی ہے اب اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوسکتا ہے۔ یہ ظاہری ایمان نہیں دو دفعہ لفظ اُمّنُوُ ا (جملہ خبریہ) اور اُمِنُوُ ا (جملہ انشائیہ) مؤمنین کے ایمان کے ایمان کے مزیداور مزید علیہ ہیں۔ جن مؤمنین کے لئے یہ آیت وارد ہے ان کے ایمان میں اب کی فک و تردوکوراہ نہیں مل سکتی۔ و کفی باللہ شھیلا۔

ال آيت يرحضرت شيخ الهند موسلة لكصة بين:

یعنی جواسلام قبول کرے اس کو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام محکموں پردل سے یقین لائے۔ اس کے ارشادات میں سے اگر کسی ایک ارشاد پر بھی یقین نہ لائے گا تو وہ مسلمان نہیں۔ صرف ظاہری اور زبانی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ یعنی ظاہر میں تو مسلمان ہوئے اور دل میں مذبذب رہے اور آخر کو بے یقین لائے میں مزید برہے اور آخر کو بے یقین لائے میں مزید برہے اور آخر کو مسلمانی کچھ میں مزید برہے گا وہ کا فرہیں۔ ظاہری مسلمانی کچھ کام نہ آئے گی۔ (ص اسلامی مسلمانی کچھ

اسلام میں آنے کے لئے توسب دین کو ماننا ضروری ہے لیکن نکلنے کے لئے سارے دین کا افکار ضروری نہیں کوئی دعوید اراسلام مؤمن بہامور میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرتے ووہ اسلام سے نکل جاتا ہے مسلمان نہیں رہتا۔

🗗 حضور مَنْ النِّيمُ كے سامنے آپ كے سب صحابہ رُخالَتُمُ ايمان كى فتح يا چكے

إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ ۞ وَرَايُتَ النَّاسَ يَلُهُ كُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ آفُوَا جُا۞ فَسَيِّحُ بِحَمُّ لِارْتِكَ وَاسْتَغُفِرُ لُا ۖ إِنَّهُ كَانَ تَوَّالُا۞

(پ• ۱،۳۰ نصر)

ترجمہ: جب پہنچ مچے مدد اللہ کی اور فتح ہوجائے اور آپ دیکھیں لوگوں کو دین میں غول سے غول داخل ہوتے ، تو تنہج و استغفار میں لگ جا سمیں اور اللہ سے اپنے مناو بخشوا سمیں، بے شک وہ معان کرنے والا ہے۔

اسے پہلے مدینہ منورہ مسلمانوں کا دارالسلطنت تھا،مشیت ایز دی پتھی کہ مکہ مکر مہاللہ

كا دار السلطنت بن ، بيسوره نفر كب نازل هوئى جب مكه فنخ هو گيا \_ شيخ الاسلام حضرت علامه عَهَا في مِنْهِ لَكُصِةِ هِين :

بڑی فیصلہ کن چیز میتھی کہ مکہ معظمہ جو گویا زمین پراللہ کا دارالسلطنت ہے فتح
ہوجائے۔ای پراکٹر قبائلِ عرب کی نظریں گئی ہوئی تھیں۔اس سے پہلے ایک
ایک دو دو آ دی اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جوق در جوق
داخل ہونے لگے۔ حتی کہ سارا جزیرہ عرب اسلام کا کلمہ پڑھنے لگا۔اور جومقصد
نی کریم مُلُوطِّ کی بعثت سے تھا پورا ہوا۔ یعنی بچھ لیجئے کہ مقصود بعثت کا اور دنیا
میں رہنے کا (جو بحمیل دین وتمہید خلافت کبری ہے) پورا ہوا، اب سفر آخرت
میں رہنے کا (جو بحمیل دین وتمہید خلافت کبری ہے) پورا ہوا، اب سفر آخرت
قریب ہے۔لہذا ادھرسے فارغ ہوکر ہمہ تن ادھر ہی لگ جائے اور پہلے سے
تریب ہے۔لہذا ادھرسے فارغ ہوکر ہمہ تن ادھر ہی لگ جائے اور پہلے سے
میں زیادہ کثر ت سے اللہ کی تنبیح وتحمید اور ان فقو حات اور کا میابیوں پر اس کا
شکراوا تھیجئے۔

حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی پڑھنیاں سورت کے لفظ استغفار پر لکھتے ہیں:

یخی قرآن میں ہر جگہ وعدہ ہے فیصلہ کا (کمہ کی فتح کا)، اور کافر شابی کرتے

مسلمان ہونے گئے۔ وعدہ سپا ہوا۔ اب امت کے گناہ بخشوایا کر کہ درجہ
مسلمان ہونے گئے۔ وعدہ سپا ہوا۔ اب امت کے گناہ بخشوایا کر کہ درجہ
ففاعت کا بھی ملے ۔ یہ سورت (نمبر ۱۱۲) اتری آخر عمر میں، حضرت شائیلی نے
جانا کہ میراجوکام دنیا میں تھا میں کرچکا اب سفر ہے آخرت کا۔ (موضح القرآن)
حضرت شاہ صاحب ہوئیلی تھا میں کرچکا اب سفر ہے آخرت کا۔ (موضح القرآن)
میں ہے۔ مولا نا احدرضا خال نے اسے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں لکھ کرقو اعد عربی کا خلاف کیا
ہیں ہے۔ اس کا ترجمہ ان الفاظ ہے کہ' گناہ بخشے تہمارے اگلوں کے اور پچھلوں کے' کسی نے نہیں
کیا۔ مولا نا محمد اشرف کچھو چھوی نے اس کی اصلاح کرنے کی بہت کوشش کی ہے۔ انہوں نے
اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ' گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے''
سیاسے نکال دیۓ ہیں تا کہ تو اعد عربی کواس طرح جھوڑ نازیادہ محسوں نہ ہو۔
سیاسے نکال دیۓ ہیں تا کہ تو اعد عربی کواس طرح جھوڑ نازیادہ محسوں نہ ہو۔

ہم یہاں عظمت الاصحاب فی بیان ام الکتاب کی تیسویں آیت کا بیان ختم کرتے ہیں ادر آگے چلتے ہیں۔وَاللّٰهُ وَلِیُّ اَمْرِ ؟.

ان تیس آیتوں میں قار کین کی آیتوں کا بار بار پیش کیا جانا محسوں کریں گے، یہ کرار نہیں قرآن کریم کی کئی آیات اپنی ولالت میں مختلف جہات رکھی ہیں۔ صحابہ کرام مختلف نہیں قرآن کریم کی گئی آیات اپنی ولالت میں مختلف جہات رکھی ہیں۔ صحابہ کرائی اپنی جہت سے مختلف پیراؤں میں ان کے ایمان کی شہاوت بنتے ہیں۔ ان تیس آیات کی صحابہ کے ایمان پر ولالت اپنے استدلال سے ہے کی شہاوت بنتے ہیں۔ ان تیس کئی آیتوں کو بار بار لا یا گیا ہے۔ یہ گویا ایک ہی بات کی تاسیس اس لئے ان کے ایمان کے جوابی کو بار بار لا یا گیا ہے۔ یہ گویا ایک ہی بات کی تاسیس ہے، تکر ار نہیں۔ ہمارے قار کین کرام اس ضرورت کو اس طرح محسوس فرما میں تو ان تیس آیات کا بیان یہاں ختم کرتے ہیں۔ انداز بیان کسی کی نظر میں تکر ارمحسوس نہ ہوگا۔ اس پر ہم ان آیات کا بیان یہاں ختم کرتے ہیں۔ عظمتِ صحابہ پر اب ہم ایک دومرے مضمون کارخ کرتے ہیں۔

تحریک تنظیم اہلِ سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ فاضل دیو بند حضرت مولا ناسید نورالحن شاہ بخاری بریسیٹی کو ۱۹۵۳ء میں جب پابند سلاسل کردیا گیا تھا تب حضرت شاہ صاحب نے منگری (ساہیوال) اور لاہور کی جیل میں بیٹھ کرایک نہایت خوبصورت کتاب صحابہ کرام النظم شائل کو خطرت کی عظمت پر''الاصحاب فی الکتاب' کے نام سے کصی تعظیم اہل سنت پاکستان کی خدمات میں سے بیا یک نہایت جلی خدمت ہے۔ مناظر اعظم شظیم اہل سنت پاکستان ملتان حضرت مولانا عبد الستار تونسوی بریستی تا کہ دوست مجمد تونسوی بریستی اس کتاب کی بہت توصیف کرتے تھے اور صدر المبلغین حضرت علامہ دوست مجمد تریش بریستی اس کتاب کی بہت توصیف کرتے تھے۔اللہ تعالی ان سب حضرات کی ان خدمات قدر یکن بریستی کو بریستی کا ایک مورکر رہا ہے، براختیار خدمات قدر یکن بریستی کو بریستی کا ایک ورکر رہا ہے، براختیار دل چاہتا ہے کہ اس کتاب کے آخر میں اس کتاب 'دل سے برائی حسین دل چاہتا ہے کہ اس کتاب کے آخر میں اس کتاب 'دل الاصحاب فی الکتاب' کی ایک پرائی حسین یادگار کے بھی اور کا دیے جا میں۔

حضرت مولانا سیدنور الحن شاہ بخاری میلید فاضل دیوبند جب جیل سے رہا ہوئے تو جناب ملک شیرمحداعوان صاحب نے ان کی اس شاندار تحریر پر ازخود بیت جمرہ رقم فرمایا ہم اسے شریہ کے ساتھ یہاں ہدیہ قار کین کرتے ہیں اور حضرت شاہ صاحب کے صحابہ نظافہ کی شان میں اپنے عقیدت کے پھول ان کی رقم کردہ کتاب' الاصحاب فی الکتاب' سے اپنے انتخاب سے ہدیہ قارئین کرتے ہیں۔ واللہ ھو الموفق لما بحبہ ویرضیٰ به

◎☆☆◎

جناب ملک مشیر محمد خان صاحب اعوان (سابق) صدر بلدیه کالاباغ مرابع میران میران میران میران میران میران میران میران میران میراند میران کالاباغ الا ہورسینرل جیل سے جب میں نے "الاصحاب فی الکتاب" کے مودہ کی ۔ کا پیاں دفتر تنظیم میں بھیجیں تو اتفاق سے جناب ملک میاحب دفتر میں تشریف فرما تھے، کا پیاں آپ کی نظر ہے گزریں۔ جب میں جیل سے باہرآیا تو آپ نے اپنے تا ژات ہے مجھے مطلع کر کے کتاب پر تبھرہ کی پیشکش فرمائی جے میں نے شکریہ کے ساتھ قبول کرلیا محترم ملک صاحب کا پہتھرہ اس کتاب کی پہلی اشاعت پر کیا گیاہے جو ۵ ۲ء میں شائع ہوئی تھی۔ بخاری ] حضور نبی کریم مُثَافِیْظ کی وفات کے وقت (ایک روایت کے مطابق) ایک لا کھ چویں بزارصحابه کرام را الفرین موجود تھے بیایک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ کی پیغیبر، کی ہادی اور کی معلی کی تعلیم نے اتنی بڑی جماعت کواپنے رنگ میں نہیں رنگاجتنی بڑی جماعت کوحضورا کرم ناتیج نے ا پنی زندگی میں رنگ دیا تھا۔ جس طرح درخت اپنے پھل، شخ اپنے مرید، استادا پے شاگر داور معالج اپنے مرین سے پیچانا جاتا ہے ای طرح ایک ہادی ورہنما کی تعلیم کا حال اس کے پیروؤں کے عقائد وائلال ہے معلوم، وال ہے جو براہ راست اس سے متاثر ہوئے۔ جمال ہم نشین در من اثر کرد وگزنہ من ماں مناکم کے ستم

بدا یک مسلمه حقیقت ہے کہ عدالت میں کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے مسموع نہیں ہوسکتا چنانچہ قرآن تحکیم نے اس اصول کے حسب فحواء اسلام کی صدافت کے دعوی کے ثبوت میں یثرب کے ہے۔آج بھی اسلام کے لیے محابر کرام اللہ اللہ کی سیرت بیان کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کیونکہ محابہ

ک اخوت، سادات، حریت، دیانت، صدانت، عدالت، استقامت، اطاعت رسول، اتفاق، اپٹار اور عبادت گزاری کے عملی واقعات بیان کئے بغیر اسلام کے چبرہ روثن کی نقاب کشائی نہیں کی جائے۔

ہمیں سی ایک اور میں اور اسلامی اور العالی اور انھوں نے اقامت دین کی جدوجہد میں ہے تعلق ہے۔ وہ حضور ملائیل پر ایمان لائے اور انھوں نے اقامت دین کی جدوجہد میں حضور ملائیل کے زیرسایہ کفار قریش کے ہاتھوں بڑی بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھا تھی، فاقے کا فی بھواروں کے زیرسایہ کفار قریش کے ہاتھوں اور یگانوں کے طعنے سے، مال کا ایٹار کیا مران کے کا فی استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی۔ حضور ملائیل نے ان کواپی آغوش صحبت میں تربیت پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی۔ حضور ملائیل نے ان کواپی آغوش صحبت میں تربیت بخش، ان کو کتاب و حکمت سکھائی، ان کے نفوس کا تزکیہ اور تصفیہ کیا، آئیس بہترین اخلاق و آواب سے اس حد تک آراستہ و پیراستہ کیا کہ عرب کے غیر مہذب او بیشین کلمہ طبیبہ پڑھتے ہی ایسے دانا و بینا اور مہذب و شاک آراستہ و پیراستہ کیا کہ عرب کے غیر مہذب او بینشین کلمہ طبیبہ پڑھتے ہی ایسے دانا و بینا اور مہذب و شاک آراستہ و پیراستہ کیا کہ و نیا نے آئیس ابنا معلم اخلاق تسلیم کرلیا۔

حضور تا الجراح المعد المراكب طرف خالد بن وليد البوعبيده بن الجراح اسعد بن وقاص اور عمر و بن عاص المحرة المحيد "جهانگير و جها ندار و جهال آرا" پيدا موئ جنهول في مهم النان حكومتوں كے تختے الف و ہے ، تو دوسرى جانب صديق اكبر، فاروق اعظم ، عثان غنى اورامير معاويہ الله بن على ، مد براور فتنظم جهال بان ہے ۔ اگر ايک طرف ابوذ رغفارى اور عبدالله بن عمر في الله الله بن عمول تا جرتيار عمر في المراقض ، في بدن تا بت اور عبدالله بن عباس شرکا الله عن اور محمد الله بن عباس شرکا الله عن اور مدى طرف ابو مرى طرف ابو بريره ، انس بن ما لک اور عبدالله بن مسعود شرکا محمد جيد معفف پيدا موئي و دوسرى طرف ابو بريره ، انس بن ما لک اور عبدالله بن مسعود شرکا محمد جيد اسا تذه علم دين تيار موئے ۔

مقابلہ ہوا ، ہ غالب رہے۔ قیاصر ہ روم اور ا کاسر ۂ ایران ان کے نام سے رعشہ براندام تے اسمار انہوں نے ایسے عدل وانصاف کے ساتھ جہاں بانی کی کہاس وقت کی غیرمسلم اقوام ہے اختیار كهدائفين:

''خدا کی شم! ارض وساءان کے انصاف کے بل پر قائم ہیں''

جہاں کہیں وہ فاتح بن کرمندافتذار پرمتمکن ہوئے وہاں دوست دشمن ہرایک پے محسوس کیا کہ زندگی کے سارے مسائل کی چولیس ٹھیک اپنی جگہ پر بیٹھ گئی ہیں توازن اور عدل زندگی کے ہر گوشے میں کارفر ما ہوگیا ہے۔ان کے اوصاف ِحمیدہ اور اعمالِ ستودہ سے متاثر ہور اقوام عالم فوجاً فوجاً اسلام کے حلقہ بگوش ہوگئیں اور اقل قلیل مدت میں بحر اٹلانٹک کے مشرقی ساحل سے لے کر بحر الکاہل کے مغربی ساحل اور ان کے جزائر تک پر چم اسلام لہرانے لگاور باوجود یکہ حضوراکرم مُنْ لِیْلِم کی وفات کے وقت مسلمانوں کا شار چارلا کھے نے زائدنظر نہیں آتا گر بقول''نیو یارک ٹائمز'' آج د نیامیںستر کروڑمسلمان موجود ہیں۔

حابر کرام ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَالْمِيرِت كَى نشر واشاعت سے اہل سنت كامقصو دِنظر بيہ ہے كدونيا پر بي حقیقت مشف ہوجائے کہ جس معلم کے تلا مذہ ایسے با کمال تھے،خود اس کی شخصیت کس قدر جامع کمالات ہوگی۔جس ہادی نے ایسے بلند کردار پیرو پیدا کیے،خوداس ہادی کی عظمت وجلالت كاكبامقام بوكا\_

اگر کوئی گتاخ صحابہ نخافتہ کے فضائل و کمالات کا منکر ہے اور وہ پیعقیدہ رکھتا ہے کہ (معاذ الله) يا نج افراد: (۱) على، (۲) مقداد، (۳) ابوذر، (۴) سلمان فارى، (۵) ممار بن یاسر النی این الله کا ده سب صحابه (معاذ الله) منافق تصے اور وہ حضور مَالْتِیْلِم کی وفات کے معابعد گراہ ہوگئے تھے تو اس عقیدہ کی سب سے زیادہ ضرب معاذ اللہ خود صاحب رسالت و نبوت طَلْقُلِم كَى ذات كرامى پر پرل تى ب كرآپ نے تئيس سال تبليغ كى، آپ كے مواعظ حند میں اس قدر بھی اثر نہ تھا شب و روز کے مصاحب، سفر وحضر کے رفقاء کماحقہ مستَفید ومستَفین ہو سکیں اور آپ مَنْ اَلِيَّا کی تعلیم سے ان کا تزکیفس ہوجائے۔بالفاظ دیگر قرآن میں جوفر مایا گیا ويز كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وه غلط ثابت موا اور آپ كواپينمشن ميس كاميالي حاصل نه موكى اور آپ پانچ افراد كے سواكى كومسلمان نه بناسكے۔

صحابہ کرام البھی نے جن نازک حالات میں خلافت کا کام سنجالا، دینِ اسلام کی اشاعت کی اورجس عدل وانصاف کے ساتھ حکمرانی کی غیر مسلموں کو بھی اس کا اعتراف ہے۔

الفضل ماشهدت بادادعاء

ال سلسلے میں مجھے برعظیم پاک وہندگی تاریخ کا ایک ایساً واقعہ یاد آتا ہے جس کا حوالہ دیے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہے ۱۹۳۰ میں جب برطانوی ہندوستان کے متعدد صوبوں میں کا گری وزارتیں قائم ہو کی اس وقت ان وزارتوں کو ہندوقوم کے سب سے بڑے رہنما گاندھی جی نے عجیب وغریب مشورہ دیا۔گاندھی جی کامشورہ یہ تھا کہ:

" كانگرى وزارتيں صوبوں كے سياى انتظام ميں حضرت عمر بالاؤائے قائم كے ہوئے بلندنمونے كى تقليد كريں'

مجھے اس سے بحث نہیں کہ کانگری وزارتوں نے گاندھی جی کے اس مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کی یاند کی لیکن مید مشورہ ہمارے لئے مقام عبرت ضرور ہے۔۔

عندی روزِ سیاو پیر کنعیاں را تمیاث کن کہ نورِ دیدہ اسٹ روسٹن کسند چشم زلیجن را کہ نورِ دیدہ اسٹ روسٹن کسند چشم زلیجن را جب غیرول کو ہمارے گھر کی شمعول کی روشنی یوں نظر آتی ہے اور وہ اس سے مستفید ہونا جب غیرول کو ہمارے گھر کی شمعول کی روشنی یوں نظر آتی ہے اور وہ اس سے مستفید ہونا

چاہتے ہیں تو پھرہم اپنے اس حق سے فائدہ اٹھانے کے لئے کیوں مضطرب نہ ہوں۔ صحابہ کرام مخافیۃ کی توصیف میں غیر مسلموں نے جو پچھ لکھا ہے اگر میں وہ تمام و کمال جمع کردوں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہوجائے گی اس لیے بخو ف طوالت صرف دوا قتباسات درج

کرنے پراکتفا کرتا ہوں ہو۔

ی تو خود حسدیث منصل بخوال ازیں مجسل پورپ کاایک متعصب نصرانی مؤرخ لکھتاہے: عیمانی اس کو یادر کھیں تو اچھا ہو کہ محمد (مُنْ اَنْظِم) کے مسائل نے وہ نشددین آپ کے پیروؤں میں پیدا کیا جس کوعیسیٰ (مایڈ) کے ابتدائی پیروؤں میں تلاش کرنا ہے۔ جب عیسیٰ کوسولی پر لے گئے تو ان کے پیرو بھاگ گئے، ان کا نشہ وین جا تا رہا اور اپنے مقتدا کوموت کے پنچہ میں گرفتار چھوڑ کرچل دیے۔ بعض اس کے مجد (منافیظ ) کے پیروا پنے مظلوم پنغیبر کے گروآ ہے اور آپ کے بیروا پنے مظلوم پنغیبر کے گروآ ہے اور آپ کے بیروا پنے مظلوم پنغیبر کے گروآ ہے اور آپ کے بیروا پنے مظلوم پنغیبر کے گروآ ہے اور آپ کے بیروا پنے مظلوم پنغیبر کے گروآ ہے اور آپ کے بیروا پنے مظلوم پنغیبر کے گروآ ہے اور آپ کے بیروا پنے مظلوم پنغیبر کے گروآ ہے اور آپ کے بیروا پنے مظلوم پنغیبر کے گروآ ہے اور آپ کے بیروا پنے مظلوم پنغیبر کے گروآ ہے اور آپ کے بیروا پنے کا در آپ کے بیروا پنے مظلوم پنغیبر کے گروآ ہے اور آپ کے بیروا پنے کہ کا در آپ کو خالب کیا۔

#### سروليم ميورلكھتاہے:

ابو بحر ( بڑائی ) کی توت کاراز وہ ایمان رائے تھا جو آپ محمد ( مٹائیل ) پر لائے تھے ہمیشہ آپ کے بیش نظر یہی سوال رہتا تھا کہ محمد مٹائیل کا کیا جھم تھا یا اس وقت وہ ہوت تو کیا کرتے ۔ اس سوال کے جواب پر عمل کرتے وقت وہ اپنے معیارے سر موتجاوز نہ کرتے ، اس طرح آپ نے شرک اور بت پری کو پا مال کردیا اور استوار کی ۔ اسلام کی بنیا داستوار کی ۔

آپ کا عہد مختصر تھا مگر محمد ( مُنَافِينَ ) کے بعد کوئی ایسافخص پیدانہیں ہواجس کا اسلام کوآپ سے زیادہ ممنون اور مرہون احسان رہنا چاہیے کیونکہ ابو بکر کے دل میں محمد مُنَافِینَ کا عقاد نہایت رائخ طور پر مشمکن تھا اور یہی عقیدہ خود محمد مَنَافِینَ کے علوص اور صداقت کی ایک زبر دست شہادت ہے۔ (لائف آف محمد مَنَافِینَم)

قرآن تحکیم کا ایک بڑا حصہ صحابہ کرام بھُلُگھُنے کے ایمان واخلاص اور عظمت وتقدیس کی مدح وثنا پر مشتمل ہے۔ جن لوگوں کا مداح خود رب العرش ہے ان کوطعن وشنیع کا ہدف بنانا آیات قرآن کو جھٹلا ناہے۔

حضرات شیخین رفظ کے عہد خلافت تک کوئی چیز مختلف فیہ نہ تھی۔ انکارِ صحابہ رفائی کا فتنہ زمانی کے انکارِ صحابہ رفائی کا فتنہ زمان شیخین سے بعد کی سیاسی الجھنوں ، منافقین کی دسیسہ کاریوں اور ریشہ دوانیوں کی پیداوار ہے۔ ضرورت تھی کہ صحابہ کرام رفائی کا مقام بلند قر آن حکیم کی روشن میں پیش کیا جاتا۔ انہا کی مسرت کا مقام ہے کہ حضرت مولانا سیدنور الحسن شاہ صاحب بخاری ناظم شظیم المسنت پاکستان

نے اس اہم ضرورت کو پور اکرنے کے لیے کامیاب سعی فر مائی ہے۔

اورایک معرکة الآراء کتاب الموسوم به' الاصحاب فی الکتاب' کھو کر ملت اسلامیه پر احیان عظیم کیاہے۔

شاہ صاحب کی عظیم شخصیت کی تعارف کی محتاج نہیں، آپ کی ذات وقت کی بہت مغتنم ہستیوں میں ہے۔علماً بھی عملاً بھی، فکر ونظر کی رسائیوں کے لحاظ ہے بھی، اخلاص وایثار کی گرائیوں کے لحاظ ہے بھی، اخلاص وایثار کی گرائیوں کے اعتبار ہے بھی، آپ جہال ایک آتش نوا خطیب ہیں وہاں ایک سلجھے ہوئے صحائی اور منجھے ہوئے ادیب بھی ہیں۔ آپ 190 ء میں سیفٹی ایکٹ کے ماتحت (بسلسلہ تحریک ختم نبوت المنظر بھی ہیں۔ آپ 190 ء میں سیفٹی ایکٹ کے ماتحت (بسلسلہ تحریک ختم نبوت المنظر بھی ایک کے ستھے چنانچہ آپ نے منظمری اور لا ہور جیل کی آئی سلاخوں کے جیجے بیٹھ کر بیر کتاب کھی ہے۔

صحابہ کرام پڑائی کی عظمت و تقذیب قر آن تھیم کی روشی میں بیان کی ہے۔ آپ نے احقاقی حق اور ابطالِ باطل کے لیے تعلیمات قر آن کو معیار قرار دیتے ہوئے ایسے براہینِ قاطعہ اور دلائل ساطعہ بیش کئے ہیں جن کا جواب مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہے۔

یہ اپنے موضوع پر پہلی محققانہ تالیف ہے اس سے پہلے اردو کا ذکر ہی کیا عربی میں بھی اس موضوع پر کوئی مستقل کتا بنہیں لکھی گئ''۔(الاصحاب فی الکتاب ص ۱۲۳ تا ۱۳۳) حضرت شاہ صاحب کے اپنے قلم سے بیعقیدت کے پھول جھڑتے ملاحظ فرما کیں:

## حضرت شاه صاحب کی تحریر

"اگر کسی مجلس میں" حب اہل ہیت" کے نام پر بغض صحابہ بھائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہو،
حضرات شہدائے کر بلا الشی کے مصائب کے عنوان سے صحابہ کرام افکائی پر مطاعن کی بارش ہوتی
ہوادرآل رسول سی کی بیان کرتے ہوئے اصحاب رسول بھائی پر مظالم کے پہاڑ
دھائے جاتے ہوں تو جولوگ ان میں شرکت کرتے ہیں وہ ان آیات قرآنی وارشا دات ربانی کی
دوشی میں ابنا مقام خود تلاش کرلیں۔
ہم اگر عسرض کریں گے تو مشکایت ہوگ

عظمت الاصحاب في بيان ام الكتاب

82

خا قانى مندشيخ محمد ابراتيم ذوق نے كيا خوب كہا ہے:

اے ذوق نہ کر نور مسیں آمسین شلمت کی کام تبرا کو مجست مسیں عسلی کی حضرت شیخ الہندمولا نامحمود الحن میں اپنے اس موقع پر کیا خوب لکھا ہے: دنرس سے معلوم ہوگیا کہ جو محف مجلس میں اپنے دین پر طعندا درعیب سے اور پھر انہیں میں جیفا سنا کر ہے اگر چہ آپ پھھ نہ کے ، وہ منافق ہے۔ (حاشیقر آن کریم مترجم شیخ الہند)

تسيام پر پہسرہ

قعود کے بعداب قیام پررب العزت کی تکہداشت ملاحظہ ہو۔ارشادفر مایا:
وَلَا تُصَلِّ عَلَی اَحْدِ مِنْهُ مُدُ مَّاتَ اَبُدًا وَّلَا تَقُدُ عَلَی قَبْرِ ہِ اِنَّهُمُ مُر کَفَرُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَا تُوْا وَهُدُ فَسِقُوْنَ (باره ۱۰ التوبہ ۸۴)
کَفَرُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوْا وَهُدُ فَسِقُونَ (باره ۱۰ التوبہ ۸۴)
ترجمہ: اور (اے رسول مقبول) آپ ان میں سے کی پرجوم جائے بھی نماز (جنازه) نہ پڑھے اور ندان کی قبر پر کھڑے ہوئے (کیونکہ) انہوں نے اللہ اوراس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ صالت (کفرو) فسق ہی میں مرگئے

صحیح بخاری وصحیح مسلم میں حضرت عمر رفافظ سے اس آیت کا شان نزول جومنقول ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عبداللہ بن الی رئیس المنافقین مرگیا تو اس کے بیٹے (وہ صحابی تھے) کی درخواست پر حضور مثالی نے کفن کے لیے اپنا قبیص مبارک دے دیا اور نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر رفافظ آڑے آئے ، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ وہی خبیث تو ہے جس نے فلال فلال وقت اسلام سے غداری کی اور ہمیشہ کفرونفاتی کا علمبر داررہا۔

حفرت عمر ولا الله كافيرت المانى مين جوش و تلاطم كى به كيفيت تقى كه حضور مَلَا اللهُ كادامن مبارك بكر ليا اورعرض كيايا رسول الله! آپ اس كى نماز يرا صفح بين كيا الله تعالى نے آپ كوينبل فرمايا:

اِسْتَغُفِرُ لَهُمُ اَوُلَا تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ اِن تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ سَبُعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغُفِرَ اللهُ لَهُمُ (بِ١٠التوبه ٨٠)

آپ نے ارشادفر ما یاعمر مجھے اللہ تعالی نے استغفار کرنے سے منع نہیں کیا ، اختیار دیا ہے ستغفار کروں یا نہ کروں ، پیخدا کافعل ہے ان کومعاف نہ فرمائے۔

صیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا''اگر میں جانتا کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا'' زیادہ استغفار کرتا''

تومعلوم ہوا کہ حضور بھی حضرت عمر رہا تھڑا کی طرح دعا واستغفار کو اس لعین کے حق میں غیر مفیہ بھیجھتے تھے۔ بات بیہ کہ آپ سڑا تی تھے اور حضور سڑا تی اور حضور سے اور حضور سٹا تی اور حضور سٹا تی سے اور تحصر ہوگا ہوں کہ سے معلوب ہوکر پیکر تھے اور آپ سرایا رحمت ، رحمت اللعالمین! وہ دین غیرت کے جوش وجذ بہ سے معلوب ہوکر ایک دھمنِ وین شقی از لی کے حق میں دعا واستغفار سے حضور کوروک رہے ہیں اور حضور سٹا تی اور جوش وفور سے اور جوش شفقت کے باعث ایک مردود و ملعون کے لیے دعا واستغفار فر مارے ہیں۔

اللہ اللہ! کیا شان ہے رحمت عالم سُلَقِیْل کی رحمت کی کہ عمر بھر کے دھمن و بدخواہ اور شدید ترین معاند اور بداندیش کی مغفرت کے لئے مضطرب ہیں اور کیا شان ہے فاروق اعظم رُلُاتُون کی غیرت کی کہ امام الا نبیاء سید المرسلین کا وامنِ مبارک تھام تھام کرعرض کررہے تھے کہ حضور ایسانہ سیجئے! اس بے ایمان کا جنازہ نہ پڑھا ہے ، آخر کا ررحمت غیرت پرغالب آئی ، نبوت نے امامت کی اور حضور مُنَاتِیْن نے نماز جنازہ شروع کردی۔

#### ايمان مسر دلانيك كاسخت امتحان

اب دیکھیے حضرت عمر بڑاٹیڈ کا ایمان! دینی جذبات واحساسات کیلے گئے ہیں مگر پرواہ نہیں ۔ عرض کیا ، حضور شائیڈ نے منظور نہیں فرمایا تواب مقابلہ دمجادلہ اور مقاطعہ ومعارضہ وغیرہ کچھ مجی نہیں ، سرتسلیم نم ہے اور سب سے پہلے صف میں کھڑ ہے ہیں۔ خدالگتی کہتے! اس سے زیادہ سخت امتحان کسی کے ایمان کا ہوا؟ قطعاً نہیں! اشد شدید

عظمت الاصحاب فى بيان ام الكتاب

آز مائش تھی جس میں حضرت عمر بڑا ٹڑا مبتلا ہوئے اور بفضلہ تعالی سولہ آنے بورے اتر ہے۔ رضی اللہ عنہ وعنہم۔

بہرحال آپ مُلَّاثِیْم نے نماز جنازہ پڑھائی۔اللہ تعالیٰ بیسارا نظارہ دیکھ رہے ہے۔ان کی رائے تو حضرت عمر بڑا ٹیڈ کے ساتھ تھی لیکن حضور مُلَّاثِیْم کی نبوت کا احترام واعز از بھی ملحوظ تھا اس لئے اس دوران میں خاموش رہے اور رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا۔

مقتام نبوث

الله میال نے نبوت کے اس مقام کا احترام فرمایا۔ جب نبوت کے تقاضے پورے ہو گئے اور جو کچھ حضور مُنْ اِنْ اِنْ چاہتے تھے کر گزرے ، نماز جنازہ پڑھائی گئی تواب وحی نازل ہوئی۔ جرئیل ایمن آئے اور اللہ کا بیغام لائے:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمُ مَّاتَ اَبَدًّا وَّلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ إِنَّهُمُ كَفَرُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوْا وَهُمُ فُسِقُوْنَ ۞ (بِ١٠١/توبِ٩٨)

وکی ربانی نے غیرت فاروتی کی حمایت اور حضرت عمر دلائٹو کی رائے سے موافقت فرمائی اور آئندہ منافقین کا جنازہ پڑھنے اور کفن دفن میں حصہ لینے سے صرح ممانعت فرمادی۔اس کے بعد حضور مَلَ نَجْمَعُ نے کسی منافق کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھی۔

قسيام عسلى القبر

رب العزت نے صرف کفار و منافقین کی میت پر قیام وصلوٰ ۃ ہی کی ممانعت نہیں فر مالُ بلکہ ان کی قبور پر قیام کی بھی ممانعت فر مادی، اس کے بعد حضور مُثَافِیْمُ کسی ہے ایمان کی قبر کے با ہرنہیں کھڑے ہوسکتے ۔

ایک نکت

باہر تو کھڑے نہیں ہوسکتے ہاں اندرسو سکتے ہیں۔قبرے پانچ فٹ دور باہر تو ایک منٹ

ے لئے تیام نیس فرما کتے مگر روضۂ اقدی الفظام کے اندر پہلوبہ پہلوقیامت تک اسر احت زما کتے ہیں۔ فقد بد

ر المسلم المربط المربط

حضرت عسلی رالفنو کی ذمسے داری

اگر معاذ الله حصر ات شیخین الطفا تقدس مآب نه ہوتے تو حضرت علی الطفا ان کو روضهٔ رسول الله المیل بھی فن نه فر ماتے ، آپ کا فرض تھا کہ ان کی ذات پاک کوآغوش رسالت میں ونی نہ ہونے دیتے۔

جب سیدنا حضرت علی رہ انٹیزا پے مبارک کندھوں پران حضرات کے جنازے اٹھااٹھااور اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کھود کر انہیں فن فر مارہے ہیں تو ان کی عظمت و تقدیس اور صدافت و امامت میں ادنیٰ سے شک وشبہ کی گنجائش کہاں؟

اگر کہا جائے کہ ان حضرات کی تدفین میں حضرت علی بڑگائظ کی کوئی ذمہ داری نہیں اور بیہ ان کی رائے عالی کے خلاف پہلوئے نبوت میں فن کئے گئے تھے تو:

- کیاشان ہے جلالتِ صدیق و فاروق کی! کہ بعد و فات بھی زندہ علی 'اٹٹؤ پر غالب ہیں۔ جب یفعوذ باللہ ''مردہ'' ہو کر بھی زندہ علی ڈاٹٹؤ بلکہ زندہ نبی سکاٹٹؤ کا اور زندہ خدا بر غالب ہیں تو ان کا کلمہ پڑھنا جا ہے نہ کہ الٹاان سے تبرا کرنا جا ہے۔
- © ۔ آخر یہ کیے اسد اللہ الغالب ہیں جوشیخین کی حیات مقدسہ میں بھی معاذ اللہ ''مقہور و معتوب'' رہتے ہیں اور وہ ان کی رضا کے معتوب'' رہتے ہیں اور وہ ان کی رضا کے خلاف روضہ رسول ٹالمائی المیں فن ہوجاتے ہیں۔
- ی ۔ چلو تدفین صدیق بلاٹھ کے وقت تو خلافت فاروق اعظم بلاٹھ کی تھی اور تدفین ۔ فاروق بلاٹڈ کے وقت عثان بلاٹھ کی اور سیدناعلی بلاٹھ مجبور ومظلوم اور بے اختیار تھے مگر مجھی آپ

کے ہاتھ میں زمامِ اختیار آئی بھی؟ اگر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کوبھی اقتدار عطافر مایا تو اس وقت ؟ پھراس وقت اس' نفصبِ عظیم'' کی اصلاح کیوں نہیں فر مائی۔

ور جب دوسرے لوگ اپنے زورِ اقتد ارسے ناجائز طور پر ان حضرات کو دفن کر سکتے ۔ ہیں تو حضرت علی بڑا اُٹڑا پ عہدِ اقتد ار میں جائز طور پر انہیں نکال کیوں نہیں سکتے ۔ بعض شرفاء کہتے ہیں کہ روضہ رسول ٹاٹٹڈ ٹٹا میں دفن ہونا حضرات شیخین ڈٹٹٹٹا کے لئے باعث فضیلت نہیں ہوسکتا جب کہ کعبۃ اللہ میں بت موجود رہے۔

سوال بيے كه:

بت موجود تھے یا ہیں؟

ا\_بت كعبة الله مين تحےاور بيرحفرات روضه رسول الطالبولامين ہيں\_

ب۔ بت حضور مُنْ النِّمْ کی تشریف آوری سے پہلے کعبہ میں مکین ستھے اور بیہ حضرات حضور مُنْ النِّمْ کے تشریف کے بعد قیامت تک روضۂ اقدس میں جاگزیں ہیں۔

ج۔ بتوں کو حضرت علی ڈٹاٹٹڑنے یا وُں کی ٹھوکر سے حرم کعبہ سے باہر نکال پھینکا اور ان حضرات کواپنے کندھوں پراٹھا کر حریم نبوت کے اندر جگہ دی۔

اللہ کے گھر کوتو بتوں سے پاک کیا گرائے۔۔یہ حضرات بھی'' بت' سے تو سیدنا حضرت علی ڈٹاٹٹؤ نے اللہ کے گھر کوتو بتوں سے پاک کیا مگراپنج محن اور محبوب رسول مُٹاٹیؤئے۔۔ جنہوں نے آپ کو اللہ سے روشناس کیا۔۔ کے گھر کومعاذ اللہ ان بتوں سے صاف نہ کیا؟

کے ہاتھ میں زمامِ اقتدار نہ کی اور کا حکمہ ان کے ہاتھ میں زمامِ اقتدار نہ کی اور کا خات کی اور کا خات کی اور کا خات کی اور کا خات کی کا خات کی اور کا خات کی کا خات کی اور کا خات کی کے معدقہ میں۔ معدقہ میں۔

⑤ - جہال اللہ تعالیٰ بیٹے نہیں وہاں سے تو بت نکال کر گندی نالیوں میں بھینک و بے اور جہال اللہ کے رسول قیامت تک لیٹے ہیں وہال الٹا اپنے کا ندھوں پر لا کر وفن فرما و بے ۔ ان لهٰذا لشیء عجیب.

خلاصہ یہ کہ اگر حضرات شیخین ڈٹاٹھنا کی ذات پاک کوہدف مطاعن بنایا گیا تو پھرلا زمی طور پر حضرت علی ڈٹاٹیؤ کا طرزِ عمل بھی زیر بحث آئے گا اور حیدر کرار بھی آپ کے نشاخہ جورو جفا بنیں گے اور تیرِ بیداد سے کوئی بھی نیچ کرنہیں رہ سکے گا۔

ناوک نے سیسرے صید نہ چھوڑا زمانے میں

تری ہے مسرغ قبلہ نما آسشیانے میں
آپان حفرات کی بارگاہ میں سر نیاز جھکااوران راہ میں چشم ہائے محبت بچھاد یجئے آپ

ان کے قدوم نقذی لزوم پر جبین عقیدت رکھ دیجئے پھر نہ کوئی البھن پیش آئے گی نہ مشکل! ہرایک
چیز مشین کے پرزوں کی طرح اپنی اپن جگہ پرفٹ ہوتی چلی جائے گی۔

تری ہر ادا میں بل ہے سیسری ہر نگہ مسیں البھن
مری آرزو مسیں لیکن کوئی نیچ ہے نہ حنم ہے
مری آرزو مسیں لیکن کوئی نیچ ہے نہ حنم ہے

تظسر پر پہسرہ

حضورتو کفار کے مال دمتاع اور ساز وسامان کی طرف نظرا ٹھا کرد مکیر بھی نہیں سکتے۔

دل پر پہسرہ

نظراقدى كى بعداب قلب اطهر پر پهره كى كيفيت الما خظه و دارشا وفر مايا: قان تخادُوا لَيَهْ يَعُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْ حَيْمَا الْيُكَ لِتَهُ مَعْ مَا عَلَيْمَا عَيْدَ لَا قَادًا لَا تَخْلُوكَ خَلِيْلًا ۞ وَلَوْلًا أَنْ فَبَعُنْكَ لَقَلْ كِدُتَ تُرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلُا 0 إِذًّا لَّا ذَقُنْكَ ضِعُفَ الْحَيْوقِ وَضِعُفَ الْمَهَاتِ ثُمَّ لَا تَجِنُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا 0 (پ١٥،الامراه٤٥) ترجمہ: اور واتعی (کافر) لوگ قریب سے که آپ کواس چیز سے بہکاویں جوہم نے آپ کی طرف وتی کی ہے تا که آپ اس وتی کے سواہم پر بہتان با ندھ لیں اوراس وقت وہ ضرور آپ کوگاڑ ھا دوست بنالیتے۔

ادراگریم نے آپ کو ٹابت قدم ندر کھا ہوتا تو بالیقین آپ ان کی طرف ذرہ بحر جھنے کے قریب جا پہنچتے (خدانخواستہ اگر ایسا ہوتا تو) اس وقت ہم آپ کو حالت حیات میں اور بعد وفات (معاذ اللہ) دوسراعذاب چکھاتے پھر آپ ہمارے مقابلہ میں اینا کوئی مددگار بھی نہ یاتے۔

تُوْ كُنُ " ركون سے ب، ركون ادنیٰ جھكا وَاورخفیف ترین میلان قلب كو كہتے ہیں۔ ال كے ساتھ شدیدًا، پھر قليلا، فر ما یا گیا تو اس میں مزید قلت وخفت پیدا ہو گئ اورادنیٰ سے ادنیٰ ترین قلبی رجحان رہ گیا مگر اس كا بھی وقوع عمل میں نہیں آیا۔ " كِل هظّ " فر ماكر قلب وصدر ك اس ادنیٰ ترین رجحان ومیلان تک كے وقوع وصد وركو بھی ختم فر مادیا۔ سبحان اللہ۔

حضور مَثَاثِیْرًا کی پاکسینزگی فطرت اورنفسی طہارت کا انتہائے کمال

اب تو آپ الله کے معصوم پیمبر ہیں، پروردگارخود آپ کی عصمت کا کفیل ہے۔ نفلِ رہانی زلات بشری سے آپ کی نگہبانی کرتا ہے اور قدوم معصوم میں اونیٰ سے اونیٰ لغزش مجی نہیں آسکتی۔ اب تو معصیت کا تصور اور کفار کی طرف تو جہ کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔

لیکن فرض کرواگر بیه نه ہوتا ، الله میاں آپ کی حفاظت ونگهبانی نه فرماتے اور آپ کا ذات پاک کواپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کرنہ بھی رکھتے تو کیا ہوتا ؟

کیا پھر حضور شائیلم کفارومشرکین کواپنایارغار بنالیتے؟اعدائے دین ہے محبت ومؤدت اورالفت و پیارفر ماتے؟ان کواپنے اعتاد میں لیتے؟انہیں اپنار فیق خلیل اوروز پرومشیر بنالیۃ؟ ان سے رشتے نا طے کرتے؟لا حول ولا قو قالا بالله پر بھی نہیں! اب تو رب العزۃ نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں مضبولی سے تھام رکھا ہے،

ہر تو آپ سے اونیٰ کی اغزش بھی ممکن نہیں۔ اگر اللہ تعالی حضور ملی کی مصمت کا علمل نہ بھی

فرائے اور آپ کی عفت و طہارت کے ذمہ دار نہ ہوتے تو بھی حضور ملی کی کھار و مشرکیوں سے

طف وجت کے تعلقات ندر کھتے آپ کی طبعی پاکیزگی اور نفسی شرافت کا اقتضابیتھا کہ آپ ان کی

طرف گوشتہ پہشم النفات بھی مبذول و منعطف نہ فرماتے ، آپ کی فطرتی طبارت و پاکیزگی بھی

آپ کومنافقین و دشمنانِ وین کی طرف ایک قدم جانے کی اجازت نہ ویتی فریادہ سے زیادہ ہوتاتو

بھی کہ حضور ملی تھی کا قل قلیل اور اونی ترین قبی میلان ور بچان ان کی طرف ہونہ جاتا ، ہونے کے

تریب ہوجاتا۔ حضور ملی تھی کی ذات پاک کے ان اشقیا کی طرف بہت ہی تھوڑ ابرائے نام جھکا و کے

کا حوال نہیں قلب اقدی کا خفیف سا جھکا کو ان عیار و فریب کار کفار و اشرار کی طرف ہوتا ، وہ بھی

ہوتانہ ، ہونے کے قریب ہوجاتا۔

اللہ اللہ! خلعتِ عصمت کے انعامِ ربانی وعطیہ صمرانی سے قطع نظر! اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کوتقوی وطہارت کے کس بلند مقام پر فائز فر ما یا تھا اور آپ کی فطری پا کبازی و ذاتی پاکیزگی کا کیا کمال تھا کہ افتد ارد حکومت کا کوئی لا کج ،حسن و دولت کا کوئی چکہ اور دوئی و خلعت کا کوئی پیشکش آپ کو اپنے مقام سے متزلزل نہ کر گئی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی ترغیب آپ کے پائے ثبات میں ذرہ برابر لغزش و تزلزل بیدا نہ کر گئی، نہ بی تربیب و تخویف کی کوئی تیز و تند آندھی یا گئی بدئن سیال ہو و عصمت و جبلِ عفت کو اپنی جگہ سے بلا اور ذرہ بحر جنبش میں لاسکا۔

و کا سائے قریش نے ابوطالب کو درمیان میں ڈال کر حضور سائے قریش کو عرب کے تخب حکومت زرد جو اہر کے خزانہ اور حسین عور توں کا لا کے دیا آپ نے حسن و دولت اور حکومت کی گئیش کو پائے استحقار سے تعکراد یا اور ابوطالب سے آپ نے آب دیدہ ہو کر فرمایا:

و سے دیں ہے تھی میں اپنے فرض سے بازندآ ڈن گا''
دے دیں ہے تھی میں اپنے فرض سے بازندآ ڈن گا''

عظمة الاصحاب في بيان ام الكتاب

رت از طلب ندارم تا کام من برآید یا تن رسد بحبانان یا حبان زتن برآید

الله الله! کہاں حضور مُثَاثِیم کا یہ جمال سیرت و کمال طہارت! کہاگر قبر رست اسے نفل خصوص ہے آپ کی خاص حفاظت اور تکفل عصمت نہ بھی فر ماتی تو آپ اپنی پا کیزگی فطرت اور تکفل عصمت نہ بھی فر ماتی تو آپ اپنی پا کیزگی فطرت اور نفیف نیک ذاتی و شرافت کے اقتضاء سے اعدائے دین کی طرف ذرہ بھر تو جہ والتفات اور خفیف خفیف خفیف میلان قلب بھی نہ فر ماتے اور کہال حضور مُثَاثِیم کی نام نہاد امت کا بیرالزام کہ جمنور مُثَاثِیم عربھر معاذ الله منافقین میں گھرے رہے۔ آپ کے یار، دوست، احباب، اصحاب، وزیر، میر میر واقارب، سسرال، داماد اور از واج مطہرات تک سب ۔۔۔ نقلِ کفر نہ باشد ۔۔۔ وَمُن دِن وائِمان تھے۔ العیاذ باللہ!

کہاں توحضور مجبوبے خداکی میے عظمتِ شان وجلالت قدراور بارگاہِ قادرِ مطلق میں بیقدرہ منزلت کہ بفرض محال اگر قلب اقدی کے کمی بعید سے بعید گوشے میں بھی اعدائے دین کی طرف مرائے نام جھکا واور میلان موجود ہونہ ہونے کے قریب ہو، تو خدانخو استہ اس وقت آپ اللہ کے مقالے میں بے یار و مددگار ہوکر رہ جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کونعوذ باللہ دنیا و آخرِت میں بکر لیں۔

اوركهال حضور مَنْ الله كالم عنه التقصير! كه آپ كاسارا ماحول عياذ أبالله كفرونفاق مع معمورا ورحضور مَنْ الله كلم معمورا ورحضور مَنْ الله كلم معمورا ورحضور مَنْ الله كلم على يعانه صحبت الله معمورا ورحضور مَنْ الله كلم معمورا ورحضور مَنْ الله كلم ومعصيت اورفسق وظلمت سے لبريز ہے نه آپ كے گھر والے حق والے نه سسرال اہلِ ايمان بين نه داماد، از واج مخلص و باصفا بين، نه اصحاب --- لاحول و لاقوة الا بالله .

#### ایک نکت

آپ سارے قرآن میں غور و خوض اور دقتِ نظر سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا حمنوں سی آپ سارے قرآن میں غور و خوض اور دقتِ نظر سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا حمنوں سی بیان اور اس قدرعتاب آلودطور وطرز خطاب کہیں نہیں پائیں گے۔کیوں؟

اس لئے

کہ یہاں سوال کفارے دوئی وخلت اوران سے روابط وتعلقات کا ہے اللہ تعالی کو اپنے عبوب بہت مجبوب ہیں۔ اس قدر محبوب کہ اس قدر محبوب کی محب کوکوئی محبوب نہ ہوگا۔ اس محبت و شفقت اور رحمت و رافت بالنبی کا تقاضا اور نتیجہ ہے کہ اللہ میاں جب بیر دیکھتے ہیں کہ کوئی کا فر آپ کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے یا کوئی بے دین و بے ایمان آپ کے قلب اطہر و اقد س پر ورے ڈال رہا ہے توغیرت حق جوش میں آجاتی ہے اور آپ اپنے محبوب کی کڑی ہے کڑی گرانی آپ کی شدید سے شدید تگر ہائی شروع کردیتے ہیں اور حضور کو بھی ذرا سخت انداز میں انہا ، فرماتے ہیں جو بظاہر سخت اور عما ہے آمیز نظر آتا ہے اس کا لفظ لفظ حضور من اللہ اللہ میں جو بطاہر سخت اور عما ہے۔ میں خطمت کا مظہر و آکینہ دار ہوتا ہے۔

اور ہمارے کرم فرما ہیں کہ بیے حضور نگائیل کے ساتھ کی مخلص ایما ندار کونہیں و کھے سکتے ان ک'' ایمانی غیرت'' کو قطعاً بیاگوار انہیں کہ اللہ کے مجبوب ہوں اور صدیق وصدیقہ لڑا تھا گی آغوش ہو بلکہ ساری عمر حضور نگائیل کو کفارومنافقین کے جھرمٹ میں ویکھنا چاہتے ہیں۔

کیا بیرب العزة کی کھلی بغادت اور کتاب الله کی صریح مخالفت تونبیں؟ ہمارے
''مهربانوں''کواس پرغورفر مالینا چاہئے!۔
۔ بیریشیۃ

اعسلانِ نبوت سے پیشتر

دنیا توحضور خانی کمجلس و محبت میس عهدرسالت کے اندرالعیا ذباللدوشمنان وین کومک

، یتی ہے اور معاندین حق کو حضور کے پہلو بہ پہلو بھلاتی ہے اور اللہ تعالی اعلانِ نبوت سے پہلے بھی حضور مل تیا کے ساتھ کفروظلمت کو برداشت نہیں فرماتے اور ایا م طفولیت ہی میں اپنے محبوب کی تگہہ داشت و پاسبانی شروع فرماویتے ہیں۔

ع الم طفوليت بين پېسره

اہمی حضور مظافیظ چار پانچ سال کے ہیں۔حضرت حلیمہ سعدید ڈاٹٹنا کے ہاں رہتے ہیں۔ بچپن کا زمانہ ہے،شرعاً آپ مکلف نہیں مگر اللہ تعالیٰ ہیں کہ اس ونت بھی نگر انی ونگہ ہانی فرمار ہے ہیں۔

ایک روزآپ کے رضائی بھائیوں نے آپ کو کفار کے مجمع میں اپنے ساتھ چلنے کو کہاان کے گھر کے قریب سرِ شام رقص وسرود کی محفل گئی اور عیش ونشاط کی مجلس جمتی تھی ، کہا ہوں کے لئے اونت کٹتے تھے، شراب کے دور چلتے تھے، عرب کی رنگین ونیا، حسین رات اور سہانی شام! کہا!

آپ نے صاف انکار فرمادیا مگروہ زبردی پکڑکراپے ساتھ لے چلے،آپ نے ہزارہا کہا کہ مجھے کوئی جانے نہیں دیتا مگروہ معصوم کب مانتے تھے۔ابھی راستے ہی میں سے کہاللہ میاں آگئے، فرمایا نہیں کہاں لے چلے ہو؟ یہ تمہارے ہی تونہیں، پچھ ہمارے بھی تو ہیں،اگرتم میاں آگئے، فرمایا نہیں کہاں لے چلے ہو؟ یہ تمہارے ہی تونہیں، پچھ ہمارے محبوب نے آج انہیں گندی مجلس اور بری محفل میں لے گئے اور کل فاران کی چوٹی پر ہمارے محبوب نے ہماری توحید کی وعوت دی اور ابوجہل یا ابولہب نے کہدویا کہ ''رہنے دو''تم وہی تو ہو جوکل ایس ہماری توحید کی وعوت دی اور ابوجہل یا ابولہب نے کہدویا کہ '' تو!۔۔ بتلا وکھر ہماری توحید کا کیا بے ایسی مجال میں شریع سے آج '' گگے ہو با تیس بنانے'' تو!۔۔ بتلا وکھر ہماری توحید کا کیا بے گا؟ تمہارا اور تمہارے بوائی کا تو پچھ نہیں بگڑ ہے گا، ہمیں قیامت تک کوئی مانے ہی گانہیں۔تم انہیں ساتھ کیا گئے جارہے ہو، انہیں ساتھ کیا گئے جارہے ہو، اور کے جارہے ہو، ہماری معرفت پرتا لے فارے ہوگویا قیامت تک ہماری توحید کے درواز سے بند کئے جارہے ہو، ہماری معرفت پرتا لے فارے ہوگویا قیامت تک ہماری توحید کے درواز سے بند کئے جارہے ہو، ہماری معرفت پرتا لے فارے ہوگویا قیامت تک ہماری توحید کے درواز سے بند کئے جارہے ہو، ہماری معرفت پرتا لے فارے ہوگویا قیامت تک ہماری توحید کے درواز سے بند کئے جارہے ہو، ہماری معرفت پرتا لے فارے ہوگویا قیامت ہماری معرفت پرتا لے فارے ہوگویا قیامت ہماری توحید کے درواز سے بند کئے جارہے ہو۔

الله تعالی خیرالماکرین نے تدبیرے اپنے محبوب کوان سے چھڑا بچا کررائے ہے ایک طرف کر کے ایک وادی میں سلادیا، موارات بھر پکھا کرتی رہی، آپ آرام سے سوتے رہے۔

صبح سورج نے رخسار مبارک کو تیا کرآپ کو جگا یا اورآپ اٹھ کر گھرتشریف لائے۔

بھائی وہاں بزم ِطرب میں جا کرشر یک ہوتے ہیں،گانا باجاشر وع ہوتا ہے، رباب بجتا ہے،شاب ناچتا ہے، کباب تڑ ہے ہیں،شراب المرتی ہے،اچھلتی ہے، بھائی اِدھراُدھر ویکھتے ہیں مگر کیاد کھتے ہیں کہ حضور مُنافِیْج کہیں نظر نہیں آتے۔

گھر جاتے ہیں تو مار پڑتی ہے۔حضرت علیمہ کے ہاتھ سے حکم وضیط اور صبر وشکیب کا دامن چھوٹا چھوٹا جاتا ہے، آخر دن ہوتا ہے تو حضور مُثَاثِیْ الشریف لاتے ہیں، مال چمٹ جاتی ہیں، بھائی خوش ہو ہو کر پوچھتے ہیں بھائی شام کو چلے تو ہمارے ساتھ تھے پھر کہاں چلے گئے تھے؟ رات کہاں تھے؟ زبانِ عصمت بولتی ہے۔

ہم وہاں تھے جہاں سے ہم کو بھی خود ہاری خبر نہیں آتی

تومقصد بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بجین میں بھی حضور مُلَّاثِیْم کی نگہبانی فرماتے ہیں، کیا مجال کہ آپ گندی صحبتوں اور بری مجلسوں میں ایک سینڈ کے لئے بھی شریک ہو سکیں۔ "پ گندی صحبتوں اور بری مجلسوں میں ایک سینڈ کے لئے بھی شریک ہو سکیں۔

تعمير كعب كے وقت

ابھی آپ کا بچپن ہے، کعبہ کی تغییر و مرمت ہوتی ہے، آپ اپنے شفیق بچپا حضرت عباس بڑائٹوز کے ساتھ اس خدمت میں شریک ہیں، سر پر پتھر اٹھا اٹھا کرلارہ ہیں۔ مہربان بچپا کو وکھ ہوتا ہے، وہ فر ماتے ہیں، محمہ! تیرے سر پر بوجھ پڑتا ہے تو میرے دل پر چوٹ گئی ہے۔ تم اس کھ ہوتا ہے، وہ فر ماتے ہیں، محمہ! تیرے سر پر رکھ لوتا کہ پتھروں کی ذریے تمہیں بچپا لے۔ آپ کے طرح کروا پناتہ بند اتار لواور اے سر پر رکھ لوتا کہ پتھروں کی ذریے تمہیں بچپا لے۔ آپ کے بدن پر اور کوئی کھڑ آئیں، بس بھی ایک تہ بند ہے۔ آپ اسے اتار نے کا ارادہ کر بی رہے تھے کہ بدن پر اور کوئی کوڑ آئیں، بس بھی ایک تہ بند ہے۔ آپ اسے اتار نے کا ارادہ کر بی رہے تھے کہ بند ہے۔ آپ اسے اتار نے کا ارادہ کر بی رہے تھے کہ بند ہے۔ آپ اسے اتار نے کا ارادہ کر بی رہے تھے کہ بند ہے۔ آپ اسے اتار نے کا ارادہ کر بی رہے تھے کہ بند پر کر گئے۔

سى لى كى كىفيت طارى ہوں اور رہ ن پر رہے۔ حضرت جابر اللہ خابر اللہ ہے روایت ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر حضور نالیڈ آم اور حضرت عباس اللہٰ پھر لارہے تھے، حضرت عباس اللہٰ نے حضور نالیڈ آمے کہا: حضرت عباس اللہٰ پھر لارہے تھے، حضرت عباس اللہٰ اللہٰ کے جادی ق الجنگ اِدّاد آلے عَلَی دَ قَبَیتِ کَی یَقِی کِ مِنْ الْحِجَادَةِ تم ابنی نه بندکواپن گردن پرر که لوتا که پنظروں کی زوے تمہیں بچالے،حضور ٹائٹا کا اس پرمل کیا تھا:

نَحُرُّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَهُ حَتْ عَيْنَالُا إِلَى السَّهَاءِ ثُمَّرَ أَفَاقَ فَقَالَ إِلَى السَّهَاءِ ثُمَّر أَفَاقَ فَقَالَ إِزَادِى إِزَادِى فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَاكُ (بخارى، صديث: ٣٨٢٩) إزَادِى إِزَادِى فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَكُ (بخارى، صديث: ٣٨٢٩) آبِ زين پرگر گُهُ اور آبِ كَي آنكُ عِينَ آسان پرگرى كَي گرى ره كُنس جب افا قد بواتو فرايا ميرا ته بند! چنانچه آپ كونه بند با نده ديا گيا۔

غور فرمائے! قدرت کس شدت ہے آپ کی پاسبانی فرمار ہی ہے، ماحول کا حال ہے کہ مرد نظے ہوکر کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور فریصنہ ''عبادت' بجالاتے ہیں گر ایک آئینہ توحید رب العزت ہیں کہ عالم طفولیت میں بھی ایک سیکنڈ کے لئے عربیاں نہیں ہوتے مبادا کل جب کے کے بازار میں آپ در ب توحید دے رہوں اور کوئی متمرد کہہ دے کہ چھوڑ و جی ! ہے وہی تو ہیں جوکل بازار میں آپ در ب تھے اور معرفتِ ربانی کی راہ مسدود ہوکر رہ جائے۔

تو الله تعالیٰ بحبین ہی ہے اپنے محبوب کی کیا اپنی توحید ومعرفت کی حفاظت فر مارے ہیں تا کہ کل کوئی انگلی حضور مکا تیا گئے کی ذات پاک پر نداٹھ سکے اور دعوت تو حید کی راہ میں کوئی روڑا ندا ٹکا یا جا سکے۔

#### حنلاص

اس بحث كاخلاصه بيب كه:

🗨 ۔اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء نیٹ کی عصمت کا خود تکفل فر ماتے ہیں۔

کے۔اللہ تعالیٰ حضور مَلَّقَظِم کی ہرادا کی نگرانی اور ہرحالت میں پاسبانی فر ماتے ہیں حتی کہ عالم طفلی میں بھی آپ اللہ کی آئکھوں میں رہتے ہیں۔ عالم طفلی میں بھی آپ اللہ کی آئکھوں میں رہتے ہیں۔

©۔اللہ کی حفاظت سے قطع نظر! حضور مُلَّاثِیُم کی ذاتی شرافت،نفسی طہارت اور فطر آن تقویٰ و پاک بازی کا بیرحال اور اوج کمال ہے کہ آپ کفار ومشر کمین اور اعدائے دین کی طرف برائے نام اونیٰ سے ادنیٰ خیال بھی نہیں فر ماتے۔ ان حقائق ووا قعات اور قرآنی آیات کی روشن میں صحابہ کرام روشن کی عظمت شان اور علیہ منزلت میں کی عظمت شان اور علی منزلت میں کسی مسلمان کو ذرا بھی تو شک وشبہیں رہتا۔ رفقائے نبوت اور اصحاب رسالت کی صداقت وطہارت نہایت اجا گر ہوجاتی ہاوران کی امامت وخلافت میں بھی کسی تر ددوتا مل کی کوئی گنجائش باتی نہیں رہتی۔

#### ورنةمين بتلاياحبائك.

۔ جوقدرت آپ کو چار پانچ سال کی عمر میں گندے لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی وہ ساری عمر معاذ اللہ آپ کو گندی صحبت میں کس طرح دیکھتی رہی ہے؟

جوچشم قدرت عالم طفولیت میں آپ کی نگہبانی و پاسبانی کرتی ہے وہ اعلانِ نبوت کے بعد کہاں سوجاتی ہے؟ معاذ اللہ!

- ۔ اللہ تعالیٰ حضور مُلَّیْنِ کے قعود وقیام مجلس ومبحداور قلب ونظر ہر چیز پرکڑی نگرانی بھی رکھتے ہیں گرآپ کی عمر بھر کے رفیق صبح ومسااور سفر وحضر کے ساتھی معاذ اللہ اکثر و بیشتر بلکہ تمام تر وقمن خدا در سول ہیں! یہ یسی نگرانی ہے؟
- اگرالله کی حفاظت اور دامنِ عصمت کے معاذ الله برخلاف آپ ساری عمر غلیظ محل اور نا پاک صحبت میں بسر کر ڈالتے ہیں تو کیا پھر بھی آپ الله کے معصوم رسول رہتے ہیں؟ معاذ الله!
- وہ خداا ہے محد کر میم خالیا کو ایک سیکنڈ کے لئے گندے بستر پرلیٹانہیں دیکھ سکتے وہ خداا ہے محد کر میم خالیا کا کو مربھر عیاذ آباللہ نا پاک بستر وں پر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟
- جب حضور مُنْ اللَّهُمْ كَ فَطَرِقَ بِإِكْ بِازِى وَصَلاحِت اور ذَاتَى تَقُو كُ وَطَهَارَت كَابِيرِ حَالَ عِ كَهِ آپ اعدائے وین كی طرف ادنی ساالتفات بھی نہیں فر ماتے تو عمر بھی بلکہ عالم برزخ میں بسمی سے گھڑ ہیں؟ کس طرح ان سے رشحے بھی سے اللہ کفر کفر نباشد — ان کو کیے اپنے ساتھ رکھ کتے ہیں؟ کس طرح ان سے رشحے نا طے کرتے ہیں؟

المختصراكر ياران رسول المنظمين اوراز واج نبي الألكا كي طبهارت ونفترس بمظمت وكرامت

عقمت الاصحاب فى بيان ام الكتاب اور مدانت و امامت ميں فنك وشبہ ہے تو مجر نه رسول كى عصمت و رسالت بحق سبسسس قدرت وتو حيد!

قدرت وتوحید! اگرکوئی از واج مطهرات یا اصحاب رسول کے خلاف زبان طعن واعتر اش دواز کرتا ہے۔ اے پہلے رسول سڑ بینے کی رسالت اور خدا کی ذات کو ہدف ناوک بیداد اور نشات جورو جفایا: یزے گاور کوئی مسلمان اس کی ہمت نہیں کرسکتا۔

پڑے گا اور توں سمان اس است کے است کے است کر دخوب تیرانگنی کر وگر پہلے میں جان اور تی مال کے است کر دھر کہا ہے جان اور تی کھول کر ظلم دستم کر دخوب تیرانگنی کر وگر جہلے میں جان اور تی مال اور تی کا داب ہے جان دجگر خدا در سول مُنْ اَنْ اِنْ کَا کُورِ کُل کے اسب ہے جان دجگر خدا در سول مُنْ اِنْ اِنْ کُل کُل کے کا داب ہے

سیر پر سیر پلاؤ تہدیں ڈر کس کا ہے حبان کس کی ہے مسری حبان! حبارکس کا ہے اور نے مشتہ ستر کا کی میں دائد کا میں مشتہ ستر کا کا ہے۔

اگرتم یارانِ نی پرمشق م گاری و جفا کاری ہے بازنہیں آتے تو نہ آؤ مگریہ جان اور تمہاری آتش ظلم وسم سے اسلام کا گھر کا گھر بھسم ہور ہا ہے۔ آہ!

مسس نے مسیرے چندشنکوں کوجلانے کے لئے برق کی زد مسیں گلستاں کا گلستاں رکھ دیا (الاصحاب فی الکتاب ص۹۲۲۲۲)

یے تقریباً تیں صفحات کا انتخاب ہے جو حضرت مولانا سیدنور الحسن بخاری کی پرنور کتاب ہے ہم نے بھیدشکر میہ جماعتی طور پرلیا ہے کاش کہ ہمارے قارئین اس پوری کتاب کے نورے اپنے آپ کومنور کریں اور دوجہال کی سعادت حاصل کریں۔

◎☆☆◎

# دس اور آیات جن میں ظاہراً ایمان لانے والے ظاہراً بھی مومن مانے گئے

جب کسی مجرم پرحد جاری کی جائے تو اس عمل کودیکھنے والے مونین تسلیم کئے گئے ادروہ عاضری کے مکلف کئے گئے۔

وَلْيَشُهَلُ عَلَى البَهُمَا طَأْبِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ( بِ١٩٠١لنور )
 رَجمه: اورديك ان كامارنا كي اوگ مؤنين \_

یعنی سزا تنہائی میں نہیں مسلمانوں کے مجمع میں دین چاہئے کیونکہ اس رسوائی میں سزا کی پیمی سزا کی پیمی سزا کی پیمی مسلمانوں کے لئے سامان عبرت ہوگی۔ پیمیل وشہیرد کیھنے سننے والوں کے لئے سامان عبرت ہوگی۔

ایسے موقع پرجن مونین کواس عمل کے دیکھنے کا کہا جائے ، کیاان کی ایک ایک کی قبلی تصدیق حاصل کی جائے گئی؟ پھر ایمان کے ساتھ اس قبلی تصدیق کولازم بتلانے والے پچھ تو این اصل کی جائے گئی؟ پھر ایمان کے ساتھ اس قبلی تصدیق کولازم بتلانے والے پچھ تو این امنوا سے خطاب این امنوا سے خطاب کے اس ان کو تیا ایما الذین امنوا سے خطاب کرنے پر بھی آئیں مونین نہ مانیں؟

وحضرت موی ایشیان آل فرعون پر جو بددعا کی تھی اس میں ایمان کا لفظ کیا صرف فعل قلبی پر بولا گیا تھا؟

فَلَا يُؤُمِنُوْا حَتَّى يَوَوُا الْعَنَّابَ الْآلِيْدَ (باا، يونس ٨٨) اے رب مثادے ان كے مال اور سخت كردے ان كے دل كه نه ايمان لائيں جب تک د كھے نہ ليس عذاب دردناك كو۔ كيان كے ايمان لانے كا پية ان كفتل قلبى ہے ہى ملے گا — پچھ توسوچو! كيان كے ايمان لانے كا پية ان كفتل قلبى ہى اى فعل قلبى پر ہى آيا ہے؟ و پچركيا توم يونس ماينا ميں لفظ ايمان كا استعال بھى اى فعل قلبى پر ہى آيا ہے؟

عقمت الاصحاب في بيان ام الكتاب 98 فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةُ امّنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُؤنِّسَ (پاا،يۇس ٩٨) ر جد: بجركون نه بوئى بسق كه ايمان لا تى مجركام آتان كوايمان لا تا مگر يونس كى

قوم كو\_ وراب چوتی آیت بھی پڑھیں کیونکہ اس میں بھی ایمان فعل قلبی سے ملائی بتلایا گ

> وَهٰنَا كِتْبُ آنْزَلْنُهُ مُلِرَكُ مُصَيِّتُ الَّذِينُ بَنُنَ يَدَيُهِ وَلِتُنْزِرُ أُمَّ الْقُرْى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ يُؤُمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمُ يُعَافِظُونَ ٥ (ب٤ الانعام ٢) ترجمہ: اور بیقر آن کتاب ہے جو کہ ہم نے اتاری برکت والی تقعد بی کرنے والی ان کی جواس ہے بیکی ہیں اور تا کرتو ڈراوے مکہ والوں کواوراس کے آس

یاس دالوں کوادر جن کویقین ہے آخرت کا دواس پرایمان لاتے ہیں اور دو ہیں این نمازے خردار۔

ان لوگوں کا ایمان کیے بیجانا جائے گا؟ ایکے نماز جیے اعمال سے یانعل قبی ہے؟ ظاہر بكامين اس طرح النظام المال عنى بيجانى جاتى بين ندكم كم كفل قلبى الكارا على الله پیچانے میں ہی گئے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے ایمان کی خود یا ایما الذین امنوا کہہ کر تقدیق فرمادی ان کے ایمان میں کی بیرائے میں شک کیا ہی نہیں جاسکا۔

۵ - اب یانجوین آیت پر چلئے:

وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ أُووا وَّنَصَرُوا أُولِّيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزُقْ كُرِيْمُ ( ب١٠ التوبه ٤٢)

ترجمہ: اور جولوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے اور لڑے اللہ کی راہ میں اورجن لوگول نے ان کوجگہ دی اور ان کی عدد کی وہی ہیں ہے مسلمان ، ان کے

لي بخشش إورروزى عزت كى

یہاں ایمان کی پہچان ظاہری ایمان ہجرت اور جہاد جیسے انمال سے بتائی گئے۔ قلبی انمال سے نہائی گئی۔ قلبی انمال سے نہیں ، قلبی انجال پر گرفت کرنے سے قومی معرکے بھی سرنہیں ہوتے اور اس آیت کے دوسرے جھے میں سے انہی کے ایمان کی تصدیق کی گئی ہے نہ کہ سی قلبی تصدیق سے۔

۔ اب اس چھٹی آیت کو لیجئے۔ اس میں مؤمنین کی ایک اپنی راہ بتائی گئی ہے۔ اس راہ ہے نہیں بچانیں کی جات راہ سے نہیں۔ سے نہیں۔

وَمَنُ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعُدِمَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلٰى وَيَتَّبِعُ غَيُرَ سَبِيۡلِ الۡمُؤۡمِنِيُنَ نُولِّهٖ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاّءَتُ مَصِيۡرًا ۞ (پ٥،الناء١١٥)

ترجمہ: اور جوکوئی مخالفت کرے رسول ( مُنَافِیَّمُ) کی جب کہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ اور چلے سب مسلمانوں کے راستہ کے خلاف تو ہم حوالہ کریں گے اس ( گروہ) کو ای طرف جو اس نے اختیار کی اور ڈالیس گے ہم اس کو دوز خ میں اور وہ بہت بری جگہ پہنچا۔

اس آیت سے معلوم ہوامسلمانوں کی ایک اپنی راہ کھلی ہے جواس کے خلاف چلے گاوہ ایک غلط راہ پرچل نکلا۔

ال يرشيخ الاسلام علامه شبير احمد عثاني مينية لكصة بين:

یعنی جب کسی کوخن بات واضح ہو چکے پھراس کے بعد بھی رسول اللہ (مُنَافِیْزً) کے عظم کی مخالفت کرے اور سب مسلمانوں کوچھوڑ کراپنی جدی راہ اختیار کرئے و اس کا مُنانا جہنم ہے جیسا کہ اس چور نے کیا جس کا ذکر ہو چکا۔ بجائے اس کے تصور کا اعتراف کر کے تو بہ کرتا یہ کیا کہ ہاتھ گئے کے خوف سے مکہ بھاگ گیا اور شرکیین میں ل گیا۔

ا کابر علیاء نے اس آیت سے بید مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اجماع امت کا مخالف اور منکر جہنمی ہے بعنی اجماع امت کو ماننا فرض ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کا

عظمت الاصحاب في بيان ام الكتاب

ہاتھ ہے مسلمانوں کی جماعت پرجس نے جدی راہ اختیار کی وہ دوزخ میں جا سے مسلمانوں کی جماعت پرجس نے جدی راہ اختیار کی وہ دوزخ میں جا سے مسلم کیا۔ (فوائدالقرآن ص ۱۲۷ کے طبع سعودی عرب)

الله تعالی نے جب کی جماعت کویا ایہا الذین امنوا سے ناطب کردیا تو یقی کے اس نے ان کے ایمان کی آسانی تصدیق کردی۔

اباس ساتوی آیت کو لیجے:

ایمان کے ساتھ مل صالح کی قید کس لئے لگائی گئی؟ ایمان کیا اپنعل قلبی پر پورااتر نے میں کافی نہ تھا؟ اللہ تعالی نے تمام مذاہب کوا کھٹا کر کے ان پر تھے ایمان پر ہونے کی قید کس لئے لگائی؟

إِنَّ الَّذِينُ الْمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبِئُونَ وَالتَّصْرِى مَنَ امَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَخْزَنُونَ ۞ (ب٢،المائده٢٩)

ترجمہ: بیشک جولوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابّون ہوئے اور عیمائی ہوئے اور عیمائی ہوئے اور عیمائی ہوئے جوکوئی ایمان لاوے اللہ پراور روز قیامت پراور ممل کرے نیک خدان پرڈر ہے ندوہ ممگین ہوگئے۔

ایمان لانے والوں کا ذکر پہلے فرمایا پھران کو بھی حقیقی ایمان کے موافق رکھنے کے لئے اعمال صالحہ کا پابند فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ایمان صرف ایک فعل قلبی اور کسی امر مخفی کا نام نہیں اٹھال صالحہ ساتھ ہوں تو اس ایمان میں بھی وزن آجائے گا ور نہیں۔ فعل قلبی پر پورا انزنے ہے کو اُللہ ساتھ ہوں تو اس ایمان پر پورا نہیں اثر تا۔ ایمان کی صحیح راہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس آسانی تھد بی کے بعد کسی اور نفل سے انگیری اُلگیری اُلگیری اُلگیری اُللہ تعالیٰ کی اُسانی تھد بی مالی تھد بی کے بعد کسی اور نفل سے اُللہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ قلبی کی ضرورت نہیں رہتی۔

امِنًا الله (پس،آل عران ۹۸)

ترجمہ: بیشک سب سے پہلا گھر جومقرر ہوالوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور ہدایت جہان کے لوگوں کو ۔۔۔ اس میں نشانیاں ہیں ظاہر جیے مقام ابراہیم ۔۔۔ اور جواس کے اندرآیااس کوامن ملا۔۔

حضرت ابراہیم ملینیا کے قدم کے کھے نشان کو ایمان کا نشان بتایا گیا، اس پریہ آسانی بشارت وَمَنْ دَخَلَهٔ کَانَ اُمِنًا بتلائی ہے کہ ایمان کے کھلے نشان ہیں میصرف کوئی فعل قلبی نہیں ،

الله کی را ہیں سب ہیں کھلی آثار ونشاں سب مت نم ہیں اللہ کے سندوں نے لیسکن اسس راہ پہ چلن انجھوڑ دیا ایسان کے حقیقی معنی پرفت رآن کریم کی نویں شہب ادیسے۔

آفَاَمِنَ آهُلُ الْقُرَى آنَ يَّالْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمُ نَابِمُوْنَ۞ آفَاَمِنُوَا مَكْرَ اللَّؤَفَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُسِرُ وُنَ۞ (پ٥٠١لاعراف٩٩٠٩٨)

ترجمہ: اب کیا بے ڈر ہیں بستوں والے اس سے کہ آپنچ ان پر آفت ہماری راتوں رات جب وہ سوتے ہوں یا بے ڈر ہیں بستوں والے اس بات سے کہ آپنچ ان پر عذاب ہمارا دن چڑھے جب کھلتے ہوں کیا بے ڈر ہو گئے اللہ کے داؤسے سوبے ڈر نہیں ہوتے اللہ کے داؤسے گرخرانی میں پڑنے والے۔

د نیوی خوشی اور عیش کے بعد جوخداکی ناگہانی کرئے ہاں کو'' کر اللہ'' خدا کا واؤفر مایا ہے۔ عیش و تنعم میں پڑکر وہی لوگ خداکی ناگہانی گرفت سے بے فکر ہوتے ہیں۔ یہاں آفاً میڈوا کا لفظ خداکی ناگہانی گرفت سے بے ڈر ہونا ہے بیکوئی قلبی کاروائی یا کوئی مخفی عمل نہیں ہے۔ کتنے ناوان وہ لوگ ہیں جوصی ہونگانا کے بارے میں ان کے ایمان کے لئے ہمیشہ نہیں ہے۔ کتنے ناوان وہ لوگ ہیں جوصی ہونگانا کے بارے میں ان کے ایمان کے لئے ہمیشہ ای سے قابی کاروائی کے در ہے رہے ہیں اور ان کو مانے کے لئے ان کے ایمان کے لئے ہمیشہ ای ایک موال کے گرواں و ہے ہیں۔

آمِنُوا اورا یمان کا مادہ ایک ہے۔ آمِنُوا کامعنی ہے ڈر ہونے کا ہادہ ایک ہے۔ آمِنُوا کامعنی ہے ڈر ہونے کا ہادہ یا آئی آیا الّذِین اَمنیُوا کامعنی بھی بہی ہے کہ اے لوگو جوتم اپنے آپ کواللہ کی امان میں دے چکے۔ اس پریہ آمانی تصدیق ہے جس کے نہ ماننے کے سبب دعوی اسلام کے دونوں فریق ابنی پوری تمناکے باوجوداب تک ایک نہیں ہوسکے۔ شیعہ علاء بھی تقیہ کے پردہ میں اپنے آپ کو اپنے پوری تمناکے باوجوداب تک ایک نہیں ہوسکے۔ شیعہ علاء بھی تقیہ کے پردہ میں اپنے آپ کو اپنے بڑے بھائی اس پراعتاد نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ بیہ کہ کہ دونوں مرکی اب تک ایک نہیں ہویا ہے۔

بڑے بھائی بعض اوقات کہددیتے ہیں کہ یہ تقیہ کی چادر تلے یوں کہدرہ ہیں گوبات ای طرح ہولیکن ظاہری طور پر دوفریق پھر بھی تو ایک ہو گئے لیکن بڑے بھائی بڑے ہی رہادر چھوٹے بھوٹے اور دوسروں کے دل ٹٹو لئے اور ان کے منبیں ہے۔ ان آیتوں میں بیدسویں آیت بھی ملا حظہ کر لیجئے اور دوسروں کے دل ٹٹو لئے اور ان کے تلبی صالات میں اتر نے کی محنت نہ سیجئے۔ بشر طبیکہ بیا بنی زبان وقلم سے اپنے آپ کونہ کھول دیں۔ قبلی صالات میں اتر نے کی محنت نہ سیجئے۔ بشر طبیکہ بیا بنی زبان وقلم سے اپنی کہ بیلوگ صرف تفضیل دعوی اسلام کے بید دونوں فریق جب اس موضوع پر آتے ہیں کہ بیلوگ صرف تفضیل شیعہ ہیں ، ان پر ہڑ اے بیالز امات غلط ہیں۔ اگر اس پر ہڑے بھائی آئی بیات مان ہی لیس کو شیعہ ہیں تو کیا اس سے بھی بی تفرقہ کی باہمی آگ بجھ نہیں سکتی ؟ شرط بیہ ہے کہ وہ حضرات ہم تفضیلی شیعہ ہیں تو کیا اس سے بھی بی تفرقہ کی باہمی آگ بجھ نہیں سکتی ؟ شرط بیہ ہے کہ وہ حضرات شیخین رضی اللہ کے ایمان اور ان کی عظمت کا اقر ار تو کریں۔

قوم طور پرسوئے کہ آخر میں کیاایک راہ باہمی اتحاد کی نکل نہیں آتی ؟ رہی نیت تو یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے۔ولکل امرء مانوی یکھنہ ہونے سے یہ کھ ہونا بھی کیاایک مملی راہ نہیں۔وَقَّقَ کھر اللّٰهُ لِبایُحبّہ ویّر ضیٰ بہ

۵ -اببان نوآیات میں دسویں کا بھی کچھ مطالعہ کرلیں

الله تعالى نى اكرم مَلَيْنَا كَا كُنْفُ نعوت اور ثانين بيان كرتے ہوئے فرمایا ؟
لَقَلُ جَآء كُمُ رُسُولٌ مِّنُ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيُزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُ مُ حَرِيْضٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ ۞ (ب١١، التوبه ١٢٨)

ترجمہ: آیا ہے تمہارے پاس رسول تم میں کا ۔۔۔، بھاری ہے اس پر جوتم کو تکلیف پہنچے ۔۔ حریص ہے تمہاری بھلائی پر۔۔۔ایمان والوں پرنہایت شفیق مہربان ہے۔

حضورا کرم نگائی جب تمام ایمان والوں پر شفیق و مهربان ہیں اور ان کی بھلائی پر حریص ہیں تو کیا کوئی شخص سے تقیدہ رکھ سکتا ہے کہ آپ ہر مؤمن کی خیر خواہی اس کا دل شول کر فریاتے ہیں یا آپ کی سے خیر خواہی عموی طور پر پوری امت اور تمام سلمانوں کے شاملِ حال ہے۔ شیعہ لوگوں کا ان لوگوں کے بارہ میں جنہیں اللہ تعالی نے خود سینکڑ وں وفعہ یا ایمان المنو اکی سند دی۔ اپ بڑے بھائیوں سے ہے کہنا کہ حضرات ثلثہ کا ایمان ثابت کر واور وہ بھی اس بیرائے میں کہ ان کے دل کی ایک بات پر روشنی ڈالواوراس کی وضاحت کرو، کیا اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی حمانت ہو تک ہے۔ بڑے بھائیوں کے بھی اس موضوع پر کوئی حمانت ہو تکتی ہے۔ بڑے بھائیوں کوبھی چاہئے کہ چھوٹے بھائیوں سے بھی اس موضوع پر کوئی حمانت ہو تکتی ہے۔ بڑے بھائیوں کوبھی جاہئے کہ چھوٹے بھائیوں سے بھی اس موضوع پر کوئی حمانت ہو تک ہے۔ بڑے بھائیوں کوبھی اس موضوع پر کوئی حمانت ہو تک ہے۔ بڑے بھائیوں کوبھی جاہئے کہ چھوٹے بھائیوں سے بھی اس موضوع پر کوئی حمانت ہو تک تابت کرو۔ ہیوہ عنوان ہے جس کورب العزت قر آن کریم میں ایک دفعہ نیس سے بڑی تعداد میں بیان فرما چکے اور شیعہ اپنے اس سوال پر ہمیشہ چھوٹے ہی رہے دفعہ نیس سب سے بڑی تعداد میں بیان فرما چکے اور شیعہ اپنے اس سوال پر ہمیشہ چھوٹے ہی رہے۔ اور اس برآج تک تم اور نجف اشرف کے تمام جبتہ دین کا اتفاق ہے۔

ہم نے عظمت صحابہ (المحالین پرتمیں آیتیں پیش کی ہیں ان دس کو بھی اگر ساتھ جمع کرلوتو یہ "البعثین" ایک البی علمی تاریخی اور تحقیقی دستاویز ہے کہ رہتی دنیا تک ہمیشہ ستاروں کی طرح چمکتی رہے گی اور دعوی اسلام کے دودعو پداروں کا بھی کسی نہ کسی پیرائے میں قرآن کی چالیس کھلی شہادتوں سے اتحاد ہوجائے گا۔اس "اربعین محمودی" کو بھی نہ بھولیں۔

SE CONS

104

ان کی بے ہودہ زبان ،غلط پیش گوئیاں ، پہلے ابنیاء پین کی تو ہین اور اپنی برتری کے دعوے ا ينك منم كدحب بشارات آمرم عيني كجااست تابنهد يا بمنبرم (استغفرالله) كرون حال دل مين كيابيان ميراغم سے سين فكار ب ()合合()

سی برام بڑی بین اخلاقیات میں اس قدر سنبھلے ہوئے سے کہ بال ہے کہ ان ہے کوئی بداخلاتی صادر ہو۔حضور اکرم سُلِیَّا نے اخلاق کی در سی کی واپنے مقاصد رسالت میں جگہ دی ہے: بعثتُ لِاُ تَحَتِّمَ مکار مَر الاَ خلاق

### علمائے كرام احتلاقيات برتوحب مسترمائيں!

رسول خدا من فرار ہوں میں انسانوں کے اخلاق پر محنت ایک اہم جزوتھا۔ بد اخلاق کا (عالم ہویا جاہل) دین و دنیا میں کوئی حصہ ہیں۔ ان کا معاملہ ایک دکان کی مانند ہے، اخلاق اس کا دروازہ ہے اور زبان اس کا تالا ہے، جب زبان کھلتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بیددکان سونے کی ہے یا کو کلے کی۔

خوش اخلاق انسان جاہل بھی ہوتو بھی دوستوں کی دوئی سے محروم نہیں رہتا، اپنی بستی ہیں جم کر بیٹھتا ہے اور دنیا سے رخصت بھی ساتھیوں کے بجوم میں ہوتا ہے، قبر بھی خیر خواہوں سے ہمیشہ آباد رہتی ہے۔ جبکہ ایک بداخلاق عالم کی مجلس چار دن سے زیادہ آباد نہیں رہتی اور وہ بھی دھو کے میں، اہل علم ایک دن اور جہلاء تین دن سے زیادہ اس کی معیت برواشت نہیں کر سکتے اور پھر دہ قصبہ چھوڑ کر اجنبیوں کی بستیاں تلاش کرتا پھرتا ہے مخلوق اس کی بدز بانی سے ڈرتی ہے اور اس کی زندگی کے اختصار کی وعا کرتی ہے۔ دنیا بداخلاق شخص سے دور بھا گتی ہے وہ مخلص ساتھیوں کو ترستا دنیا سے رخصت ہوتا ہے جنازہ پر دیس میں اجنبی پڑھتے ہیں اور قبر بے آباد ہی رہتی ہے بردیسی فاتحہ پڑھے بیں اور قبر بے آباد ہی

کافر ہو یا مسلمان جس میں تنجوی ، حسداور بخل جیسے موذی امراض ہوں وہ بھی اخلاق والا نہیں ہوسکتا اور ہر کسی سے جھڑا، ہدیہ وینے والے کی ناشکری اور سوال کرنے والے کاسر کا شنے کو دوڑتا ہے۔ کیا طبیعت دریا فت کرنے والے کی درگت بنانا ، مجلس میں آنے والوں کو کام کائ گھر والیس جانے اور آرام سے بلاوجہ گھنٹوں رو کے رکھنا، پانچ منٹ کی بات آور دوسرے کے دو گھنٹے ضالع کرنا، شادی پر بلانے والے کا دل توڑنا، دعوت پر کوئی ایک کو بلائے اور ساتھ میں پورا فنا نان بن نبلائے مہمان ساتھ لے جانا کیا میسب غیرا خلاقی حرکتیں نہیں؟ جھوٹ کو بچے اور لکڑی کو بلائے مہمان ساتھ لے جانا کیا میسب غیرا خلاقی حرکتیں نہیں؟ جھوٹ کو بچے اور لکڑی کو بلائے کہ میں نے بچے کہا ہے نا؟

مسئول بھی شرم کے مارے کہتا ہے کہ حضرت ہی ہیآ پ کی تشریح ہے (گویارح کرو،اپنے جمولہ پراب ہم ہے جمولہ مت بلوا و) تو بھی شرمند گی ہیں کہ فضول گناہ کا کام کیا؟ پھر طرفہ تما شار پر ہدر دیاں حاصل کرنے کی امید سے گلہ بھی کرنا کہ ضرجانے لوگ میرے قریب کیوں نہیں آتے ؟ اگر آپ اپنے گرد مخلص ساتھیوں کی محسوں کرتے ہیں تو لازم ہے کہ اپنا محاسبہ کریں لوگ آپ کے اخلاق کے بارے میں کیارائے رکھتے ہیں۔ سخاوت، دو سرول کی خوثی میں راحت اور حوصلہ فرانگی کارویہ اختیار کریں اچھی بات خاموثی سے اور خاموثی برے بول سے ہزار گنا بہتر ہے خود خوص ظلم ، جھوٹ ، تکبر ، دوسرے کی تحقیر ، لینے اور دینے کے الگ معیار رکھنا ، فنی کا بھیک اور صدقہ کھانا اخلاق کے زہر ہیں۔ دوسرے کے لئے وہ پند کروجوا ہے! لوگ آپ کے ہاتھ اور نربان سے محفوظ رہیں اور اپنوں سے ملاقات اور بہترین سلوک اخلاق نبوت ہے۔

المسلم من سلم الناس من لسانه ويدة والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم (رواة النسائي)

اس ارشادِ نبوی میں تمام انسانیت کی رعایت ہے۔ اورمسلمانوں کا درجہ ان میں سب سے زیادہ ہے۔ اس لئے آپ مُناہِیمِ نے خاص طور پر ریجی فریادیا کہ:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدرى (رواه البخاري)

حضرت سیدہ فاطمہ بھی جا ہے زیادہ کون خوش اخلاق ہوسکتا ہے لیکن نہایت افسوں ہے کہنا پڑتا ہے کہ اثنا عشری شیعوں نے ان کے بارے میں یہاں تک جسارت کی ہے کہ وہ معاذ اللہ حضرت علی بھی جائے کے بارے میں بڑی سخت زبان استعمال کرتی تھیں:

" ما نند جنین در رحم پرده نشین شده ومثل خائنال درخانه گریخته ای بعد از ان که شجاعان دهر را بخاک بلاک افگندی مغلوب این نامردان گرویده ای به شجاعان دهر را بخاک بلاک افگندی مغلوب این نامردان گرویده ای به ۲۰۳)

ترجمہ: رحم میں پڑے نا پختہ بچے کی طرح تم پردہ نشین ہوئے بیٹے ہواور خیانت کرنے والوں کی طرح گھر بھاگ آئے ہواور دنیا کے بہادروں کوخاک ہلاکت پرگرانے کے بعد خودان نامر دول سے مغلوب ہو گئے ہو۔ ہم'جبشیعوں کواس بات پر ملامت کرتے ہیں تو وہ ان کلمات پرشرمندہ ہونے کے بچائے الٹاہمیں کہتے ہیں کہتم اہلِ بیت کا ادب نہیں کرتے اور وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔

ہم اس شکایت پراس کتاب کوختم کرتے ہیں اور تمام صحاب اور صحابیات کوعقیدت کاسلام

کتے ہیں۔

اسلام ما اطباعت خلفائ داشدین ایسان ما مجست آل مجد است

یہاں بینہ بھیس کہ ہم اسلام اورا یمان میں فرق کررہے ہیں ان دونوں میں صرف ظاہر اور باطن کا فرق ہے اور ہم دونوں پر یقین رکھتے ہیں۔

كوامان نبوت برجرح نه يجيح

قرآن کریم کی رو ہے بہترین وہی لوگ ہیں جو دوسروں کے لئے ذریعہ ہدایت بنائے گئے۔وہ کون؟صحابہ کرام!

نَ اللّهُ مُكَدُّرُ اللّهِ الْخَرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ (بِ٣٠، آل عران ١١٠) ترجمہ: تم ہوبہتر تمام امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں تم عظم کرتے ہوا تھی باتوں کا

اوررو کتے ہوبری باتوں سے اور ایمان رکھتے ہواللہ پر۔۔

حضور مَنْ الله نام بہلے دور کی اس طرح تقتیم کی ہے:

خير القرون قرنى ثمر الذين يلونهم ثمر الذين يلونهم

ترجمہ: تمام زمانوں میں بہتر میراز مانہ ہے (یعنی عہدِ صحابہ ) پھران کا جوان سے

آ گے آئے (لیعنی تابعین) پھروہ جوان ہے آگے آئے (لیعنی تبع تابعین)

حضرت امام شمل الائمة محمد بن احد سرخى (١٨٣ هـ) لكهتة بين:

ورسول الله على وصفهم بانهم خير الناس فقال خير الناس قرنى الذين انا فيهم والشريعة انما بلغنا بنقلهم فمن طعن

فيهم فهو ملحد منابذ للاسلام دواءة السيف ان لمريتب

(اصول سرخسی جلد ۲ جس ۱۳ ۱۳)

اب ان کے بارے میں ان محققین دیو بند کی آ راء مجی س لیں جن سے اسلام میں مقام صحابكل كرسب كسامة تاب وحفرت فيخ الاسلام بيبية لكهت بين:

یعنی اےمسلمانو! خدا تعالیٰ نے تم کوتمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے اس کے علم از لی میں پہلے ہے ہی پیمقدر ہو چکا تھاجسکی خبر بعض انبیائے سا بھین كوبحى دے دى گئى تقى كەجس طرح نى آخرالز مال محدرسول الله مَنْ عَيْمُ تمام نبيول ے افضل ہول گے، آپ کی امت بھی جملہ امم واتوام پرسبقت لے جائے گی کیونکہ اس کوسب سے اشرف واکرم پنیمبرنصیب ہوگا ادوم واکمل شریعت ملے گی ،علوم ومعارف کے دروازے اس پر کھول دیتے جائیں گے، ایمان وعمل تقوی کی تمام شاخیں اسکی محنت اور قربانیوں سے سرسبز وشاداب ہوں گی، وہ کسی خاص قوم ونسب یامخصوص ملک و اقلیم میں محصور نه ہوگی بلکه اس کا دائر ہمل سارے عالم کوادرانسانی زندگی کے تمام شعبوں کومحیط ہوگا۔ گویااس کا وجود ہی اس لئے ہوگا کہ دوسروں کی خیرخواہی کرے اور جہاں تک ممکن ہوائیں جنت کے دروازوں پرلا کر کھڑا کردے۔ اُنچر جنٹ للتّاس میں ای طرف اشارہ ہے۔ پھراس امت کوساری امتوں پراس طرح فائق بتلایا گیاہے:

اس سورت كنوي ركوع من وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْشَاق النَّبِيِّن ع بي كريم مُنْ اللَّهُ كَلَّا المامت وجامعيت كبرى كابيان موا تقار دسويں ركوع ميں إنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ للنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ عاس امت عقبله كى برتى وكلائي كئ - كيار موس ركوع من واعتصدو المحبل الله بجينة الخ ي اس امت کی کتاب وشریعت کی مضبوطی کا اظهار فرمایا۔ اب یہاں بار ہویں رکوع کے آغاز سے خودامت مرحومہ کی فضیلت وعظمت کا اعلان کیا جار ہاہے۔ (فوائدالقرآن م۸۳)

#### تمتبالخير

# جسٹن مارخ الرفال محرد المجاد المحرد المجاد المحرد المرخ المرخ المرخ المحرد المرخ المحرد المت العاب المحرد المت العاب المدن المين ال

| موضوع                                                                      | جلال | 105_0°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |      | and the second of the second o |
| قرآن كاتعارف                                                               | 2    | آثار التنزيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حديث كاتعارف                                                               | 2    | آعرالحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فته كا تعارف                                                               | 2    | آثأر التضريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تصوف كا تعارف                                                              | 2    | آ جرالا حسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مئله خلافت ووقائع خلافت                                                    | 2    | خلفائ را شدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| باب الاستضارات (سوالأجواباً)                                               | 2    | عبقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مكتين كنيد خفري مَا يَيْنِ كل حيات برزخي كابيان (جلدوم زيرطيع)             | 2    | مقام حيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مقدمه آ فآب بدایت (مصنفه مولانا کرم الدین دبیر بیشیه)                      | 2    | قبليات آفآب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مخقردور وتغيير قرآن                                                        | 2    | بست إلى فهرست مضاشن القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ایک تاریخی اور تحقیقی دستاویز                                              | 10   | مطالعه بريلويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| معنی فتم نبوت میں مطالعہ قادیا نیت کی پہلی جلد                             | 1    | مقيدة الامة في معن فتم النوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حیات بیسی بن مرمم فاضی کے بارے میں مطالعہ قادیا نیت کی دوسری جلد           | 1    | عقيده خيرالام في مقامات عيلى بن مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كفرواسلام من تصفير كے بارے من مطالعہ قاد یانیت كی تيسرى جلد                | 1    | عقيدة الاعلام ( في الفرق بين الكفروالاسلام )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مرزاا بی تحریرات اور پیش گوئیوں کے آئینہ میں مطالعہ قادیا نیت کی چوتھی جلد | 1    | مرزا فلام احمدقاد ياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| شادا ساعيل شبيد بهينة كعقا كداور معركه بالاكوث                             | 1    | شاوا ساعيل شهيد مينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| میسائیت کے بارے لکھی گئی کتاب (ازمولانا آل حسن بینید) پرمقدمہ              | 1    | مقدمه كتاب الاستضار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رانضیت کی تاریکی میں کھی گئی ہاتوں کا جواب                                 | 1    | معيار محابيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شاه اساعیل شهید مینید کی ایک عبارت پراعتراض کا جواب                        | 1    | نماز كامقام توحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قر آن دحدیث کے ملی سائل میں الجھے بغیر قادنیت کو بجھنے کے لیے              | 1    | آ سان داسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲ احادیث نبویه کی قرآن کی روشنی میں صحح تعلیم تعنبیم                       | 1    | دواز دواحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| آنحضرت مَنْ فَيْمْ كِ بعد مدينه مِن حكومت كية قائم مولى؟ (خلافت كابيان)    | 1    | در ب قرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محودصا حب کے دس بیانات کا نادر مجموعہ                | 1    | محرم کی دس راتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

محر دیبا کونیز ایزلاک زمت LG-20، بادیه طلیمه منفر، غزنی سٹریٹ اُردو بازار، لا ہور محر دیبا کونیز ایزلاک زمت مستر

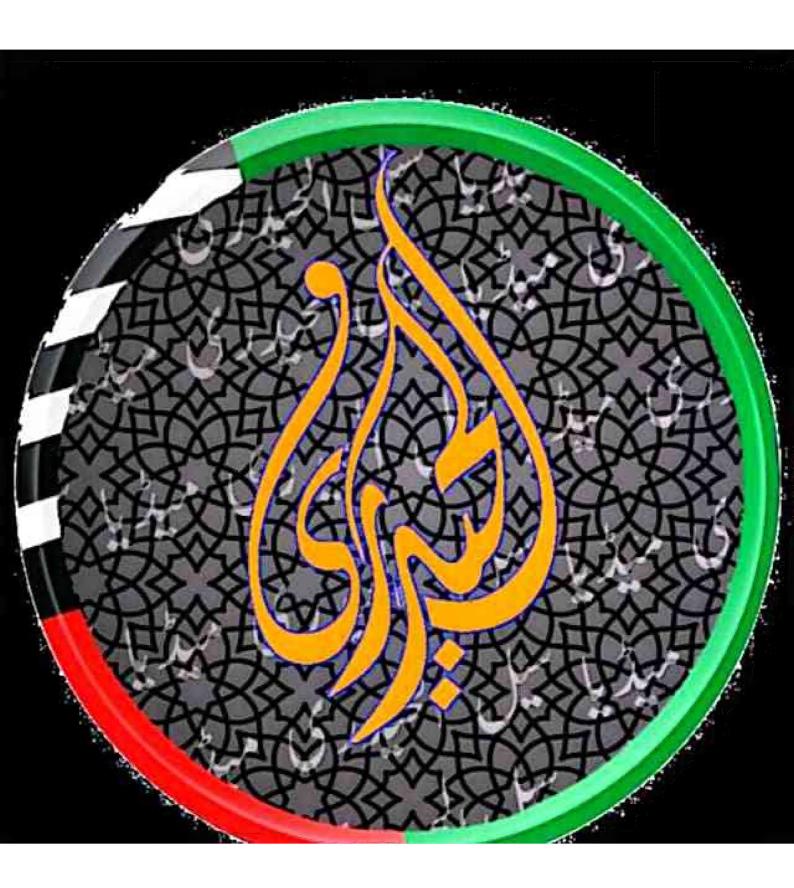